









### Samanan dan kananan dan ka

| <b>4</b> 11 | • ہارےایمان اور کفرے اللہ تعالی بے نیاز ہے          | APF | • مظلوم کوفریاد کاحق ہے                              |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| <b>4</b>    | • اینی اوقات میں رہوحد ہے تجاوز نہ کرو!             | 499 | • کسی ایک بھی نبی کونہ ماننا کفرہے!                  |
| 45°         | • اس کی گرفت ہے فرار ناممکن ہے!                     |     | • محسوس معجزه کی ما نگ اور بنی اسرائیل کی حجت بازیاں |
| <b>4</b> 0  | • قرآن مجیداللہ تعالیٰ کی مکمل دلیل اور ججت تمام ہے | 4.1 | • الل كتاب قاتلان انبياء عيلي كي روداداورمراحل قيامت |
| 474         | • عصبه اور کلاله کی وضاحت! مسائل وراثت              | 414 | • يېود نيوں كےخودساخنة حلال وحرام                    |
|             |                                                     |     | به زران از اتبدادانی اصلانی از این کرمرکزی مفرامین   |

پارہ نمبر ۲ کے جومضامین اس جلد میں ہیں ان کے چنداہم عنوانات کی فہرست دی جارہی ہے جب کدمزیر تفسیر اگلی جلد میں ملاحظہ کریں۔

## لَا يَجِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيْمًا ﴿ إِنْ تُبُدُوا خَيْرًا آوَ تُخْفُولُ اَوْ تُخْفُولُ اَوْ تَخْفُولُ اللهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿ عَنْ سُوْءٌ فَالِتَ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿

برائی کے سائے آز بلند کرنے کواللہ تعالی پیندنیس فرما تا مگر مظلوم کواجازت ہے اللہ تعالی خوب سنتا جا نتاہے O اگرتم کسی نیکی کو علائیہ کرویا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگذر کروپس بقیباً اللہ تعالی بڑی معانی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے O

مظلوم کوفریاد کاحق ہے: 🖈 🌣 (آیت: ۱۳۸-۱۳۹) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنداس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کودوسرے کے لئے بددعا کرنی جائز نہیں ہاں جس پڑھلم کیا گیا ہوا سے اپنے ظالم پر بددعا کرنی جائز ہے اوروہ بھی اگر صبر وضبط کر لے توافضلیت اسی میں ہے۔ ابوداؤ دمیں ہے'' حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی چیز چور چرا لے گئے تو آپ ان پر بدد عا کرنے کگیں-حضور رسول مقبول ﷺ نے بیس کر فر مایا! کیوں اس کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو؟'' حضرت حسن بصری رحمته الله علیه فر ماتے ہیں'اس پر بدد عا نه كرنى چاہ بلكدىيدى عاكرنى چاہے اَللّٰهُمَّ اَعِنِّي عَلَيْهِ وَإِسْتَخْرِجُ حَقِّي مِنْهُ ياالله اس چور پرتؤميرى مددكراوراس سےميراحق دلوا دے آپ سے ایک اور روایت میں مروی ہے کہ اگر چدرخصت ہے مظلوم ظالم کو کوسے مگریہ خیال رہے کہ حد سے نہ بڑھ جائے -عبد الكريم بن ما لک جزری رحمته الله علیه اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں گالی دینے والے کو یعنی برا کہنے والے کو برا تو کہد سکتے ہیں لیکن بہتان باند صے والے پر بہتان نہ باندھو-اورآ يت ميں ہے وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعُدَ ظُلُمِهِ فَأُولَيْكَ مَا عَلَيْهِمُ مِّنُ سَبِيل جومظلوم اپنے ظالم ے اس کے ظلم کا انقام لے اس پر کوئی مواخذہ نہیں - ابوداؤ دہیں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں'' دوگالیاں دینے والوں کا وبال اس پر ہے' جس نے گالیاں دیناشروع کیا- ہاں اگر مظلوم حدیثے بوھ جائے تو اور بات ہے-حضرت مجاہدر متداللہ علیہ فرماتے ہیں جو خص کی کے ہاں مہمان بن کرجائے اورمیز بان اس کاحق مہمانی اوا نہ کر ہے تو اسے جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے میز بان کی شکایت کرے جب تک کہوہ حق ضیافت ادانه کرے- ابوداؤ دابن ماجدوغیرہ میں ہے دصحابے نے رسول الله الله سے شکایت کی کہ آپ ہمیں ادھرادھر سیجتے ہیں-بعض مرتبہ الیابھی ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ہماری مہمانداری نہیں کرتے''آپ نے فرمایا''سنواگر وہ اپنے لائق میز بانی کریں تو خیر'ور نتم ان سےخود لواز مات میز بانی لے لیا کرو-منداحد کی حدیث میں فرمان رسول ہے کہ' جومسلمان کسی اہل قبلہ کے ہاں مہمان بن کر جائے ساری رات گذر جائے کیکن وہ لوگ اس کی مہمانداری نہ کریں تو ہر مسلمان پراس کی نصرت ضروری ہے تا کہ اس میزبان کے مال ہے اس کی کھیتی ہے بقدراس کی مہمانی دلائیں۔مند کی اور حدیث میں ہے''ضیافت کی رات ہرمسلمان پر واجب ہے'اگر کوئی مسافرصبح تک محروم رہ جائے تو یہاس میزبان کے ذمرقرض ہے خواہ ادا کرےخواہ باقی رکھے۔'ان احادیث کی وجہ سے امام احمدر حمته الله علیه وغیرہ کا فد جب ہے کہ ضیافت واجب ہے۔ابوداؤوشریف وغیرہ میں ہے''ایک شخص سرکاررسالت ماب میں حاضر ہوكرعرض كرتاہے كه يارسول الله مجھے ميرابر وى بهت ايذا كېنجا تا ہے آپ نے فرمایا' ایک کام کرو' اپناکل مال اسباب گھرہے نکال کر باہرر کھدو-اس نے ایسا ہی کیااور راستے پر اسباب ڈال کروہیں بیٹھ گیا' اب جو گذرتاوہ پوچھتا' کیابات ہے؟ بیکہتا ہے میرایٹروی پیچھے ستا تاہے۔ میں تنگ آگیا ہوں وہ اسے برا بھلا کہتا' کوئی کہتار کی ماراس پڑوی یر' کوئی کہتا اللہ اسے غارت کرے جب پڑوی کواپنی اس طرح کی رسوائی کا حال معلوم ہوا تو اس کے پاس آیا۔ منتیں کرکے لے گیا کہ اپنے گھر چلو-الله کی قسم اب مرتے دم تک آپ کو کسی طرح ندستاؤں گا-''



جولوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوراس کے پیغیروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جولوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جولوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پڑئیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں ۞ یقین ما نوکہ نیسب لوگ اصلی کا فرہیں اور کا فرول کے بین میں اور جولوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغیروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں نے کسی میں فرق نہیں کرتے ۔ یہ ہیں کے لئے ہم نے اہانت آمیز سزاتیار کررکھی ہے ۞ اور جولوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغیروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں نے کسی میں فرق نہیں کرتے ۔ یہ ہیں جانے ہیں اور ان میں نے کسی میں فرق نہیں کرتے ۔ یہ ہیں کہ کے لئے ہم نے اہل ہوگی دھت والا ہے ۞

پھرارشادہےکداہے لوگوتم کی نیکی کوظاہر کروتو اور پوشیدہ کروتو ، تم پر کسی نظم کیا ہواورتم اس سے درگز رکروتو اللہ کے پاس تہارے لئے بڑا تو اب پورا اجراوراعلی درجے ہیں۔ خودوہ بھی معاف کرنے والا ہے اور بندوں کی بھی بی عادت اسے بھاتی ہے وہ باوجودا نقام کی قدرت کے پھر بھی معاف فرما تا رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ''عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ کی شیخ کرتے رہتے ہیں ' بعض تو کہتے ہیں ' سُبُحانَکَ عَلَی حِلُمِکَ بَعُدَ عِلْمِکَ یَا اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تو باوجود جانے کے پھر بھی برد باری اور چھم پوشی کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں '' سُبُحانَکَ عَلَی حِلْمِکَ بَعُدَ عَلْمِکَ یَا اللہ تیری ذات کو باوجود درگذر کرنے والے اللہ تمام پاکیاں تیری ذات کو میراوار ہیں۔ جبح حدیث شریف میں ہے صدیح اور خرات سے کسی کا مال گھٹانییں' عفود درگذر کرنے اور معاف کردینے سے اللہ تعالی اور عزمات تا ہاور جو محمل اللہ کے کا میں میں ہے صدیح اللہ تعالی اور بیر ھاتا ہے اور جو میں اللہ کے کا میں میں اس کے اور خرات سے کسی کا مال گھٹانییں' عفود درگذر کرنے اور معاف کردینے سے اللہ تعالی اور بیر ھاتا ہے اور جو محمل اللہ کے کم سے تو اضع 'فروتی اور عاج' کی افتیار کرے اللہ اس کا مرتب اور تو قیم اور بر ھادیتا ہے۔ ''

کسی ایک بھی نبی کونہ ماننا کفر ہے! ہلے ہلے (آیت: ۱۵۰-۱۵۲) اس آیت میں بیان ہورہا ہے کہ جوایک نبی کوبھی نہ مانے کافر ہے ، یہودی سوائے حضرت عیسی الدوسلامہ علیمائے اور تمام نبیوں کو مانتے سے نصرانی انضل الرسل خاتم الانبیاء حضرت مجمد مصطفی التی کے مساور اور انبیاء پرایمان رکھتے سے سامری ہوشے علیہ السلام کے بعد کسی کی نبوت کے قائل ، شھے -حضرت ہوشے حضرت مولی بن عمران علیہ السلام کے خلیفہ سے مجوسیوں کی نسبت مشہور ہے کہ وہ اپنانی زرشت کو مانتے سے کیکن ان کی شریعت کے جب بیم مسکر ہو گئے تو اللہ عمران علیہ السلام کے خلیفہ سے مجوسیوں کی نسبت مشہور ہے کہ وہ اپنانی زرشت کو مانتے سے کیکن ان کی شریعت کے جب بیم مسکر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت بی ان سے اٹھالی ۔ واللہ اعلم ۔

پس بیلوگ ہیں جنہوں نے اللہ اوراس کے رسولوں میں تفریق کی یعنی کی نمان کسی سے انکار کردیا۔ کسی البی دلیل کی بنا پرنہیں بلکہ محض اپنی نفسانی خواہش 'جوش' تعصب اور تقلید آبائی کی وجہ سے' اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک نبی کونہ مانے والا اللہ کے نزدیک تمام نبیول کا منکر ہے اس لئے کہ اگر اور انبیاء کو بوجہ ان کے نبی ہونے کو مانیا تو اس نبی کو مانیا بھی اس وجہ سے اس پرضروری تھا' جب وہ ایک کوئیس مانیا تو معلوم ہوا کہ جنہیں وہ مانیا ہے' انہیں بھی کسی دنیوی غرض اور ہوا و ہوس کی وجہ سے مانیا ہے۔ پس ان کی شریعت مانے نہ مانے کے درمیان کی ہے۔ یہ پیٹی اور تی کفار ہیں کسی نی پران کاشری ایمان نہیں بلکہ تقلیدی اور تعصبی ایمان ہے جو قابل قبول نہیں ہیں ان کفار کواہانت اور سوائی والے عذاب ہوں گے۔ کیونکہ جن پر بیایمان نہ لاکران کی تو ہین کرتے تھے۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ ان کی تو ہین ہوا ورانہیں ذلت والے عذاب ہیں ڈالا جائے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ خواہ خور وگر نہ کر کے نبوت کی تقمہ لیق نہ کرنا ہو خواہ جن واضح ہو چکنے کے بعد د نبوی وجہ سے منہ موڑ کر نبوت سے انکار کر جانا ہو جسے اکثر یہودی علاء کاشیوہ حضور کے بارے میں تھا کہ مخض حسد کی وجہ سے آپ کی عظیم الثان نبوت کے عکر ہو گئے اور آپ کی خالفت وعداوت میں آ کر مقابلے پڑل گئے۔ پس اللہ نے ان پر دنیا کی ذلت بھی ڈالی اور آخر ت کی ذلت کی مار بھی ان کے لئے تیار کر کھی ۔ پھر امت محم کی تعریف ہور ہی ہے کہ بیاللہ پر ایمان رکھ کرتمام انبیاء علیم السلام کواور تمام آسانی کہا ہوں کو بھی خواہ کو تھی بیان فرما دیا کہاں کے ایمان کامل کے باعث آئیں اجرو تو اب عظاموں کے۔ اگر ان سے کوئی گناہ بھی سرز دہوگیا تو اللہ معاف فرما دے گا وران بیا نئی رحمت کی بارش برسائیں گئی گا۔

يَسْ عَلَيْهِ مَ كِتْبًا مِنَ الْكُوا مُوسَى آفَ الْكَالَمَ عَلَيْهِ مَ كِتْبًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَ الْوُّا الْمُوسَى آكَ بَرَ مِن ذَلِكَ فَقَ الْوُّا الرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَاخَذَتْهُمُ الصِّعِقَةُ بِطُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنْتُ فَعَفُونَا عَنْ ذَلِكَ وَاتَيْنَا مُوسَى مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنْتُ فَعَفُونَا عَنْ ذَلِكَ وَاتَيْنَا مُوسَى مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنْتُ فَعَفُونَا عَنْ ذَلِكَ وَاتَيْنَا مُوسَى مُن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنْتُ فَعَفُونَا عَنْ ذَلِكَ وَاتَيْنَا مُوسَى مُن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنْتُ فَعَفُونَا عَنْ ذَلِكَ وَاتَيْنَا مُوسَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

تجھ سے بیابل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ توان کے پاس کوئی آسانی کتاب لاوے-حضرت موٹ سے توانہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی' کہا تھا کہ تو ہمیں تھلم کھلا اللہ تعالیٰ کود کھاد ہے پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑا کے کی بجلی آپڑی کی بھر باوجود بکہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں' انہوں نے پچھڑے کوا پنامعبود بنالیالیکن ہم نے بیجی معاف فرما دیا' اور ہم نے موکی کو کھلا غلبہا درصرت کرلیل عمایت فرمائی O

محسوس مجمزہ کی ما نگ اور بنی اسرائیل کی ججت بازیاں: ہے ہے کہ (آیت:۱۵۳) یہودیوں نے جناب رسالت ماب علیہ سے کہا کہ
جس طرح حضرت موی علیہ السلام اللہ کی طرف سے تو را تعایک ساتھ کھی ہوئی ہمارے پاس لائے آپہی کوئی آسانی کتاب پوری کھی
کھائی لے آیئے ۔ یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نام اللہ تعالیٰ خط بھیجے کہ ہم آپ کی نبوت کو مان لیس - یہ سوال بھی ان کا
بد نیتی سے بطور ندات کے اور بطور کفر کے تھا - جیسے کہ اہل مکہ نے بھی اسی طرح کا ایک سوال کیا تھا، جس طرح سورہ سجان میں فدکورہ ہے کہ
د'جب تک عرب کی سرز مین میں دریاؤں کی ریل پیل اور تروتازگی کا دور دورہ نہ ہوجائے 'ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔'' پس بطور تمل
کے آنحضرت بھی ہے سے خدائے تعالیٰ فرما تا ہے' ان کی اس سرٹھی اور ہے جاسوال پر آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں ۔ ان کی بیہ بدعا دت پر انی ہے۔
انہوں نے حضرت بھی ہے اس سے بھی زیادہ بیہودہ سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خودکودکھائے' اس تکبراور سکڑی اور فضول سوال کی پاداش بھی سے ہیں یعنی ان پر آسانی بچل گری تھی۔ جیسے سورہ بقرہ میں تفصیل وار بیان گذر چکا ۔ ملاحظہ ہو آیت وَ اِذْ قُلْتُمُ مَیا مُوسلی اُنْ وَ مِن اَن کی آری اللّٰہ جَھُرةً الْح ' بعین' جب تم نے کہا تھا کہ اے موئی ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں نہ لائیں گے جب تک کہا للہ تعالیٰ کوئم

صاف طور پراپی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں' پس تمہیں بجلی کے کڑا ہے نے پکڑلیااورایک دوسرے کے سامنے سب ہلاک ہو گئے' پھر بھی ہم نے تمہاری موت کے بعد پھرتمہیں زندہ کر دیا کہتم شکر کرو۔''

نگاہوں کے سامنے ہوا تھالیکن وہاں سے چل کر پچھ دور جا کر بت پرستوں کو بت پرتی کرتے ہوئے دیکھ کراپنے بیٹمٹر سے کہتے ہیں' ہماراہمی ایک ایسا ہی معبود بنادو۔''جس کا پورا بیان سورہ اعراف میں ہے اور سورہ طمیں بھی' پھر حضرت موٹی اللہ جعالیٰ سے منا جات کرتے ہیں' ان کی تو بہ کی قبولیت کی بیصورت تھم رتی ہے کہ جنہوں نے گوسالہ پرتی نہیں کی وہ گوسالہ پرستوں کوئل کریں جب قل شروع ہوجا تا ہے' اللہ ان کی تو بہ قبول فرما تا ہے اور مرے ہوؤں کو بھی دوبارہ زندہ کردیتا ہے۔ پس یہاں فرما تا ہے' ہم نے اس سے بھی درگذر کیا اور بیجرم عظیم بھی بخش دیا اور

مون كونا برجت اوركما نلبه عنايت فرايا-وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ اذْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لِلا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَ آخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿

اوران کا قول لینے کے لئے ہم نے ان کے سروں پرطور پہاڑلا کھڑا کردیا اور انہیں عظم دیا کہ ہجدہ کرتے ہوئے دروازہ میں جاؤاور ریب می فرمادیا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے خت بخت قول قرار لئے O

بنی اسرائیل پرعائد پابندیاں: ☆ ☆ (آیت:۱۵۴) اور جبان لوگوں نے توںا ۃ کے احکام مانے سے اٹکارکردیا-حضرت موٹی علیہ البلام کی فریافیہ داری سے بیناری نظامہ کی تو ان کرمیر میں مراد کومعلق کو اگر دیاوں ان سے کما کی ان بولوا مراد گر اگر دیاروں بااد کام

السلام کی فرما نبرداری سے بیزاری ظاہر کی تو ان کے سروں پرطور پہاڑ کو معلق کھڑا کردیا اوران سے کہا کہ اب بولو! پہاڑ گرا کردیا دوں یا احکام قبول کرتے ہو؟ توبیسب سجدے میں گر پڑے اور گربیدوزاری شروع کی اوراحکام اللی بجالانے کامضبوط عہدو پیان کیا یہاں تک کہ دل میں د ہشت تھی اور سجدے میں تکھیوں سے اوپرد کھے دہے تھے کہ کہیں پہاڑنہ گر پڑے اور دب کرنہ مرجا کیں کھر پہاڑ ہٹایا گہا۔

من کے کہ یہودیوں سے حاصر اللہ تعالی کے ہفتہ واسے دن و تِسُعَ ایَاتٍ، بَیّنَاتٍ الْح، کی تفییر میں آئے گی ان شاءاللہ!



(بیسزا) بہسببان کی عہد تھنی سے اوراد کام الی سے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کوناحق قبل کرڈ النے کے اور یوں کہنے کے کہ ہمارے دلوں پرغلاف ہے؛ حالا نکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان پراللہ تعالیٰ نے مہر لگادی ہے؛ پس بیقدرتے لیل ہی ایمان لاتے ہیں ۞ اوران کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت ہوا بہتان باندھنے کے باعث ۞

اہل کتاب فا تلان انبیا عیسیٰ علیہ السلام کی روداداور مراحل قیامت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت:۱۵۵-۱۵۱) اہل کتاب کان گناہوں کا بیان ہوں ہا ہے جن کی وجہ ہے وہ اللہ کی رحمتوں ہے دور ڈال دیۓ گئے اور ملعون وجلاطن کر دیۓ گئے۔ اولا تو ان کی عہد شکنی ہے تھی کہ جو وعد اللہ ہے انہوں نے کئے ان پر قائم ندر ہے دوسرے اللہ کی آجوں لیعنی تجت و دلیل اور نبیوں کے مجزوں ہے انکاراور کفر تیسری بے وہنا حق انبیا عرام کا تل ۔ ان کے رسولوں کی ایک بری ہماعت ان کے ہاتھوں تی آبونی ۔ چوشی ان کا یہ خیال اور یہوں کے مجزوں ہے انکاراور کفر تیسری بے میں بین بیسے مشرکیین نے کہا تھا قُلُو بُنا فِی آبِیاتَۃ مِنَّا تَدُعُو نَاۤ اللّٰهِ لِیعنی روے میں بین بیسے مشرکیین نے کہا تھا قُلُو بُنا فِی آبِیاتَۃ مِنَّا تَدُعُو نَاۤ اللّٰهِ لِیعنی ''اور یہ می کہا گیا ہے کہ ان کے اس قول کا مطلب ہے کہ '' ہمارے دل علم کے ظروف ہیں۔ وہ علم وعرفان سے پر ہیں۔'' سورۂ بقرہ میں بھی اس کی نظر گذر بھی ہے اللہ تعالی ان کے اس قول کی تر دید کرتا ہے کہ یون نہیں بلکہ ان پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے کونکہ یہ کور میں بھی اس کی نظر گذر بھی ہے اللہ تعالی ان کے اس قول کی تر دید کرتا ہے کہ یون نہیں بلکہ ان پر فلان ہونے کے نہی کی ہاتوں کو یا توں کو یا توں کو یا توں کو یا تہیں بلکہ تمہارے لفری وجہ سے تھی اس دور ہور کی تغیر میں اس کی پوری تفصیل وتشر کی گذر بھی ہے۔ پس بطور نتیج کے فرمادیا کہ اب ان کے دل کفر وسرشی اور کی ایمان کے دل کفر وسرشی اور کی ایمان کے در بھی ہے۔ پس بطور نتیج کے فرمادیا کہ اب ان کے دل کفر وسرشی اور کی ایمان کی پری وہیں ہیں۔ ۔

پھران کا پانچواں جرم عظیم بیان ہور ہاہے کہ انہوں سے سیدہ مریم علیماالسلام پرزنا کاری جیسی بدترین شرمنا کہ تہمت لگائی اوراس زنا کاری کے حمل سے حضرت عیسی کو پیدا شدہ بتلایا 'بعض نے اس سے بھی ایک قدم آ گے دکھا اور کہا کہ یہ بدکاری چین کی حالت میں ہوئی تھی۔ اللہ کی ان پر پھٹکار ہو کہ ان کی بدزبانی سے اللہ کے متبول بند ہے بھی نہ بچ سکے۔

اور یول کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول کے عینی بن مریم کوئل کردیا ' حالا نکدندتو انہوں نے انہیں قبل کیا نہ سولی چڑ حایا بلکہ ان کے لئے وہی صورت بنا دی گئی تھی' یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے حال میں شک میں ہیں' انہیں اس کا کوئی یقین نہیں' بجرخمنیٰ باتوں پڑمل کرنے کے'اتنا یقین ہے O

بنی اسرائیل کائمسخراور برنبازی: ہنہ ہن (آیت: ۱۵۵) پھران کا چھٹا گناہ بیان ہورہا ہے کہ یہ بطور تسخراورا پنی برائی کے یہ ہا کہ بھی لگاتے ہیں کہ 'نہم نے حضرت عینی کو ارڈ الا'' - جیسے کہ بطور شخر کے مشرکین حضور سے کہتے ہیں کہ اے وہ خض جس پرقر آن اتارا گیا ہے' تو' تو مجنون ہے ۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کو نبوت دے کر بھجا اور آپ کے ہاتھ پر برنے برنے مجز کہ دکھائے مثلا بھپن کے اندھوں کو بینا کرنا' کو ٹھیوں کوا چھا کرنا' مرووں کو زندہ کرنا' مٹی کے پرند بنا کر پھونک مارنا اور ان کا جاندار ہوکر اڑ جانا و غیرہ تو یہود ہوں کو تخت طیس آیا اور بیخالفت پر کمر بستہ ہو گئا و اور ہر طرح سے ایڈ ارسانی شروع کر دی' آپ کی زندگی تک کردی' کی ہی میں بھی میں چندون آرام کرنا بھی آپ کونفیب نہ ہوا' ساری عمر جنگلوں اور بیابا نوں میں آپی والدہ کے ساتھ سیاحت میں گذاری' پھر بھی انہیں سکھنہ آیا' اور بیاس زمانے کے دشت کے باس گئے ۔ بیستارہ پرست مشرک خض تھا (اس نہ ہب والوں کے ملک کواس وقت یونان کہا آیا' اور بیاس زمانے کے دشت کے بار شاہ کو حضرت بین گار کہ کہ جنگلوں اور بیابا نوں کا تاج کورز کو جو بیت المقدس میں تھا' ایک فرمان کھا تا ہے وغیرہ – بادشاہ نے اس کہ میں تو امند ہے – لوگوں کو بہکار ہا ہے' دور نظر کے کر تا ہے' امن میں ظال ڈ النا ہے' لوگوں کو بعاوت سکھا تا ہے وغیرہ – بادشاہ نے اس کو کے جس تارہ اس کے سر پر کا نوٹ کا تاج کر کو کو کو اس دکھ سے نجات دلوا ہے – اس نے فرمان کہ دو حضرت عیسی کو گرفتار کر لے اور سولی پر چڑھا کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں روح اللہ تھے آپ کے ساتھ اس وقت بارہ تیرہ یا نورہ میں ہو تا ہوں کے کہا تھا کہ دی عمرے کر دنا عمر کے دیا عمر کے بعداس نے محاس کہا کا محاصرہ کر لیا جس میں روح اللہ تھے آپ کے ساتھ اس وقت بارہ تیرہ یا خواصرہ کر ایا جس میں روح اللہ تھے آپ کے ساتھ کے کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں روح اللہ تھے آپ کے ساتھ اس وقت بارہ تیرہ یا در بھر کر اور دور میں تھیں ہو کر دورہ میں تھیں ہو تھیں۔

جب حضرت عیسی نے میر حصوں کرلیا کہ اب یا تو وہ مکان میں گھس کرآپ کو گرفآر کرلیں کے یا آپ کو خود با ہر نکلنا پڑے گا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا 'تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر میری مشابہت ڈال دی جائے بعنی اس کی صورت اللہ مجھ جیسی بنادے اور وہ ان کے ہاتھوں گرفآر ہوا ور مجھے اللہ مخلصی دے؟ میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں''۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا مجھے یہ منظور ہے لیکن حصرت عیسی نے آئیس اس قابل نہ جان کر دوبارہ یہی کہا 'تیسری دفعہ بھی کہا گر ہر مرتبہ صرف یہی تیار ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ نے کی منظور فر مالیا اور د کھھتے ہی د کھتے اس کی صورت قدرتا بدل گئ بالکل میں معلوم ہونے لگا کہ حضرت عیسی بیں اور جھت کی طرف ایک روز ن نمودار ہوگیا اور حضرت عیسی کی اونگھی حالت ہوگئی اور ای طرح وہ آسان پر اٹھا لئے گئے۔

## بَلْ رَفَعَهُ اللهُ النّهُ النّهُ اللهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا ﴿ وَإِنْ مِنْ آهُ لِ الْكِتْبِ اللّالْيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهُ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿

۔ کہ انہوں نے اسے قرنبیں کیا- بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا ہے اللہ تعالیٰ بڑا زبر دست اور پوری حکتوں والا ہے O اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ نچے گا جو حضرت عیسی کی موت سے پہلے ان پرائیمان نہ لا چکے اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے O فرمایا''اے عیسی میں تم سے کمل تعاون کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔'' حضرت روح اللہ کے سوئے ہوئے آسان پر
اٹھائے جانے کے بعد یہ لوگ اس گھر سے باہر نکلے بہود یوں کی جماعت نے اس بزرگ صحابی کوجس پر جناب میں علیہ السلام کی شاہت ڈال دی گئی تھی عیسی بچھ کر پکڑلیا اور داتوں رات اسے سولی پر چڑھا کراس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ اب بہود خوشیاں منانے گئے کہ ہم نے عیسیٰ بن ہر پڑا کو آل کر دیا اور لطف تو یہ ہے کہ عیسائیوں کی کم عقل اور جابل جماعت نے بھی یہود یوں کی باں میں باں ملادی اور بال صرف وہ لوگ جو سے علیہ السلام کے ساتھ اس مکان میں تھے اور جنہیں بھٹی طور پر معلوم تھا کہ سے آسان پر چڑھا گئے اور یہ فلال خص ہے جو دھو کے میں ان کی جگہ کام آیا۔ باقی عیسائی بھی یہود یوں کا ساراگ الا پنے گئے یہاں تک کہ پھر یہ بھی گھڑلیا کہ والدہ عیسی سولی سلے بیٹھ کررو تی جلاتی رہیں اور یہ بھی کھڑلیا کہ والدہ عیسی سولی سلے بیٹھ کی کی اللہ اللہ عالم۔

دراصل پیرب با تیں اللہ کی طرف سے اپنے بزرگ بندوں کا امتحان ہیں جو اس کی حکمت بالنہ کا نقاضا ہے کہ اس تعلقی کو اللہ تعالی نے واضح اور ظاہر کر سے حقیقت حال سے اپنے بندوں کو مطلع فرماد یا اور اپنے سب سے بہتر رسول اور بڑے مرجے والے پنجیمر کی زبانی اپنی کی اور سے اور بہترین کلام میں صاف فرماد یا کہ دھنے تائے کئی نے حضرت عیسی کو تل کیا' نہ سولی دی بلکہ ان کی ھیہہ جس پر ڈالی گئی تھی اسے عیسی تبی سے میٹھے جو یہود و نصار کی آپ کے قائل ہو گئے وہ سب کے سب شک و شبہ میں جیرت و صلالت میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں خود کچھ ملے مرف الکل پچسی سائی باتوں کی تقلیدی چال کے سواان کے پاس کوئی دلیل نہیں'۔ اس لئے پھر اس کے متحل فرماد یا کہ '' پیٹینی امر ہے کہ روح اللہ کوکسی نے تقل نہیں کیا بلکہ جناب باری عزاسمہ نے جو عالب تر ہے اور جس کی قدرتیں بندوں کے فہم میں بھی نہیں آ سکتیں اور جس کی حکمتوں کی تہہ تک اور جس کے کاموں کی لم تک کوئی نہیں بینچ سکتا' اپنے خاص بندے کو جنہیں اپنی روح کہا تھا' اینے یاس اٹھا لیا''۔

حضرت ابن عباس وضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں جب الله تعالى نے حضرت عینی علیہ السلام کوآسان پر اٹھانا چاہا تھا 'آپ گھر ہیں الله تعالى عنه فرماتے ہیں جب الله تعالى الله حوارى ہے آپ نے فرمایا ابتم ہیں بعض ایسے ہیں جو جھے پر ایمان لا چھر ہیں ہے کہ اس پر میری هیہہ ڈالی جائے اور میری جہرو قبل الله جائے اور میری جہرو قبل کا جائے ہیں گھر ہی ہے کہ دخترت دوح الله کی چیش گوئی کے مطابق بعض نے آپ جہرو قبل کردیا جائے اور جنت میں میرار فیق ہے'' -اس روایت میں ہی ہے کہ حضرت دوح الله کی چیش گوئی کے مطابق بعض نے آپ ہے بارہ پارہ پار کو اس کے تین گروہ ہوگئے ۔ یعقو بین نسطور بیا ور مسلمان یعقو بیر تو کہنے گئے خود الله ہم میں تھا' جب تک چاہا ہوا ہ بھر الله کے تھر الله کے اس کے مطابق بعض نے آپ کا یہ عقیدہ دہا کہ الله کا نزی ایمان کو الله کا نزی اور مسلمان بیعقو بیر تو کہنے گئے خود الله ہم میں تھا' جب تک چاہا ہوا ہوا کہ الله دیا ہا ور کھر الله نے اس پر خوالیا اور مسلمان کا یعقیدہ دہا کہ الله کا بندہ اور رہوگی اور انہوں نے تیس جی تھر دہا کہ الله دو گئے اور دہوگی اور دہوگی اور انہوں نے تیس جی میں تھا ہوا کہ کہنا اور دہا نا شروع کیا' چنا نچر یہ کر درہو تے گئے' کہاں تک کہ الله تعالی نے بیا تھر میں تھا تھر کہن ہم میں تھا ہوا کہ کہنا اور دہا نا شروع کیا' چنا نچر یہ کر درہو تے گئے' کہاں تک کہ الله تعالی نے بی جس وقت شاہی سابی کہا تھا کہ سے خورت اور کھرا ڈال دیا اس وقت آپ کے ساتھ سر ہا دو کو سے ان کوکوں نے جب درواز سے کو تھی تھی ہوں' ہمیں سونپ دویا سے خطرت میں جو را کہ ہم تم سب کوئل کر ڈالیں ۔ یہ بین تو کہنے گئے تم کوکول نے جو جنت میں میرار فیق ہے اور یہاں میرے بدلے سولی کے کسب حضرت میں ہیں تو کہنے گئے تم کوکول نے جو جنت میں میرار فیق ہے اور یہاں میرے بدلے سولی کی سے جو جنت میں میرار فیق ہے اور یہاں میرے بدلے سولی کے کہنا میں کوئل ہے جو جنت میں میرار فیق ہے اور یہاں میرے بدلے سولی کوئی کے جو جنت میں میرار فیق ہے اور یہاں میرے بدلے سولی کے کہنا میں کوئی کے جو جنت میں میرار فیل ہے اور یہاں میں کوئی کے جو جنت میں میرار فیل ہے اور یہاں میں کوئی کے کہنا میں کوئی کے جو جنت میں میرار فیل ہے کہنے کہنے کوئی کوئی کوئی کے کہنے کوئی کے جو جنت میں میرار فیل کے کہنا کوئی کے کہنے کوئی کوئی کے کہنے کہنے کی کوئی کوئی کے کہنے کوئی کوئی کے کہنے کی کوئی کوئی کی ک

تفسير سورة نساء- بإره ٢

چڑھنامنظور کرے''ایک صحابی اس کے لئے تیار ہو گئے اور کہنے لگے عیسیٰ میں تیار ہوں' چنانچے دشمنان دین نے انہیں گرفتار کیا-قتل کیا اور

وتت اینے یاس چڑھالیا-

تفیرابن جریر میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیمعلوم کرادیا کہ وہ دنیا سے خارج ہونے والے ہیں تو آپ

یر بہت گرال گذرااورموت کی گھبراہٹ برھ گئ تو آپ نے حواریوں کی دعوت کی کھانا تیار کیااورسب سے کہددیا کہ آج رات کومیرے پاس

تم سبضرورآنا ، مجھایک ضروری کام ہے۔ جبوہ آئے تو خود کھانا کھلایا۔سب کام کاج اپنے ہاتھوں کرتے رہے جبوہ کھا چکے توخودان

کے ہاتھ دھلائے اوراپنے کپڑوں سےان کے ہاتھ بو تخھے۔ یان پر بھاری پڑااور برابھی لگالیکن آپ نے فرمایا ''سنواس رات میں جوکرر ہا

ہوں اگرتم میں کسی نے مجھے اس سے روکا تو میرااس کا بچھ واسط نہیں نہوہ میراند میں اس کا''- چنانچیدہ سب خاموش رہے- جب آپ ان

تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو فرمایا ویکھوتہارے نزویک میں تم سب سے بڑے مرہے کا ہوں اور میں نے تمہاری خدمت خود کی ہے میہ

اس لئے كہتم ميرى اس سنت پرعامل بن جاؤ -خبردارتم ميں سے كوئى اپنے تين اپنے بھائيوں سے بڑان سيجھے بلكه ہر بڑا چھوٹے كى خدمت

كرے-جس طرح خودميں نے تمہاري كى ہے-ابتم سے ميراجو خاص كام تعاجس كى وجہ سے آج ميں نے تمہيں بلايا ہے دہ بھى من لوكە "تم

سب ال كرآج رات بعر خشوع وخضوع سے ميرے لئے دعائيں كروكه مير االله ميرى اجل كوموخركردے " چنانچيسب نے دعائيں شروع كيس لیکن خشوع وخضوع کا وقت آنے سے پہلے ہی اس بےطرح انہیں نیندآنے لگی کہ زبان سے ایک لفظ نکالنامشکل ہو گیا' آپ انہیں بیدار

كرنے لكے اوراكي ايك و جمنجور جمنجور حضجور كركہنے كك ممهيل كيا ہوگيا؟ ايك رات بھى جاگ نہيں سكتے ؟ ميرى مدنہيں كرتے ؟ ليكن سب نے

جواب دیا'اےرسول اللہ ہم خود حیران ہیں کہ بیکیا ہور ہاہے؟ ایک چھوڑ کئی کی راتیں جا گئے تھے جا گئے کے عادی ہیں لیکن اللہ جانے آج کیا

بات ہے کہ بری طرح نیند نے گھیرر کھا ہے- دعا کے اور ہمارے درمیان کوئی قدرتی رکاوٹ پیدا ہوگئی ہے تو آپ نے فرمایا- اچھا پھر چرواہا

ندرہے گا اور بحریاں تین تیرہ ہوجائیں گی غرض اشاروں کنایوں میں اپنامطلب ظاہر کرتے رہے چرفر مایا'' دیھوتم میں ہے ایک شخص صبح کا

مرغ بولنے سے پہلے تین مرتبہ میرے ساتھ كفركرے گا اور تم میں سے ایك چندور ہموں كے بدلے مجھے جے دے گا اور ميري قيت كھائے

گا''اب بیلوگ یہاں سے باہر نکلے-ادھرادھر چلے گئے' یہود جواپی جتو میں تھے'انہوں نے شمعون حواری کو پہچان کراہے پکڑااور کہا' یہ بھی

اس کا ساتھی ہے مگرشمعون نے کہا'' غلط ہے۔ میں اس کا ساتھی نہیں ہوں۔ انہوں نے پیر باور کر کے اسے چھوڑ دیالیکن پھوآ گے جا کر بیر

دوسری جماعت کے ہاتھ لگ گیا' وہاں سے بھی اس طرح انکار کر کے اپنا آپ چھٹروایا-اتنے میں مرغ نے بانگ دی-اب یہ پچھتانے

لگےاور سخت عملین ہوئے - صبح ایک حواری یہودیوں کے پاس پہنچتا ہےاور کہتا ہے کدا گرمیں تمہیں عیسیٰ کا پند بتلا دوں تو تم مجھے کیا دلواؤ گے؟

انہوں نے کہاتمیں درہم چنانچہاس نے وہ رقم لے لی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پینة بتلا دیا۔اس سے پہلے وہ شبر میں تھے۔اب انہوں نے

گرفتار کرلیااور سیول میں جکر کر تھیٹتے ہوئے لے چلے اور بطور طعندزنی کے کہتے جاتے تھے کہ آپ تو مردوں کوزندہ کردیتے تھے۔ جنات کو

بھا دیا کرتے تھے مجنوں کواچھا کردیا کرتے تھے اب کیابات ہے کہ خودا پنے تین نہیں بچا سکتے - ان رسیوں کو بھی نہیں تو ڑ سکتے ، تھو ہے

تمہارے مند پرایہ کہتے جاتے تھے اور کا نے ان کے اوپرڈالتے جاتے تھے۔ ای طرح بے در دی سے تھیٹتے ہوئے جب اس لکڑی کے پاس

لا عے جہال سولی دین تھی اور ارادہ کیا کہ سولی چڑ ھادیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بی کواپنی طرف چڑ ھالیا اور انہوں نے دوسر مے خص

کوجوآ پ کے مشابہ تھا' سولی پر چڑ ھادیا۔' پھرسات دن کے بعد حضرت مریم اور وہ عورت جس کوحضرت عیسی نے جن سے نجات دلوائی

سولی چڑھایا اور بغلیں بجانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ تو آل کیا' حالا نکہ دراصل ایسانہیں ہوا بلکہ وہ دھو کے میں پڑ گئے اوراللہ نے اپنے رسول کواسی

تھی وہاں آئیں اور رونے پیٹنے لگیں توان کے پاس حضرت عیسی آئے اوران سے کہا کہ'' کیوں روتی ہو؟ مجھے تو اللہ تعالی نے اپی طرف بلند کر لیا ہے اور مجھے ان کی از بیتی نہیں پنچیں' ان پر تو شبہ ڈال دیا گیا ہے' میرے حوار یوں سے کہو کہ مجھے سے فلاں جگہ بلیں'' چنا نچہ یہ بشارت جب حوار یوں کو بچا تھا' اسے انہوں نے وہاں نہ پایا' دریا فت بشارت جب حوار یوں کو بچا تھا' اسے انہوں نے وہاں نہ پایا' دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اپنا گلا گھونٹ کر آ پ ہی مرگیا' اس نے خود کشی کرلی۔ آپ نے فر مایا''اگروہ تو بہ کرتا تو اللہ اس کی تو بہ تبول فر مایتا''۔ پھر پو چھا کہ یہ بچہ جو تمہار ساتھ ہے' اس کا نام یکی ہے' اب یہ تمہار اساتھی ہے۔ سنوصبح کو تمہار کی زبان ہولئے گئے گا' تو اسے چا ہے' کہ ای قوم میں جاکراسے میری دعوت پہنچا نے اور اللہ سے ڈرائے۔ یہ واقعہ نہایت ہی غریب ہے۔

ابن اسحاق کا قول ہے کہ بنی اسرائیل کا باوشاہ جس نے حضرت عیسی گرفت کے لئے اپنی فوج بھیجی تھی اس کا نام داؤد تھا۔حضرت عیسی اس وقت بخت گھرا ہے کہ بنی اسرائیل کا باوشاہ جس نے حضرت عیسی گرفتان خواس باختہ اوراس قدرواو بلا کرنے والا نہ ہوگا جس قدر آپ نے اس وقت کیا۔ یہاں تک کہ فرمایا' اے اللہ اگر تو موت کے بیا لے کو کسی سے بھی ٹالنے والا ہے تو جھے سے ٹال دے اور یہاں تک کہ گھرا ہے اور خوف کے مارے ان کے بدن سے خون پھوٹ کر بہنے لگا' اس وقت اس مکان میں آپ کے ساتھ بارہ حواری تھے' جن کے نام یہ بین فرطوں' یعقوبی ربعا ہوں کی بھارے کی اندار ابلیس فیلبس ' ابن بلیا' منتا' طوماس' یعقوب بن صلقایا' نداوسیس' قابیا' لیودس وکر یا تھا۔ یہ بین فرطوں' یعقوب بن صلقایا' نداوسیس' قابیا' لیودس وکر یا تھا۔ بی طالبعض کہتے ہیں تیرہ آدمی شے اور ایک کا نام سر جس تھا۔ اس نے اپنا آپ سولی پر چڑ ھایا جانا حضرت عیسی کی بشارت پر منظور کیا تھا۔

یوطا - سی سے ہیں برہ اور میں سے اور اید کا تا ہمر و سی اس اس جا بہود یوں پر پر ھایا جا اس سرت ہو گئے اب جو گئی گئے ہیں تو ایک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر پڑھا لئے گئے اور بقیہ لوگ بہود یوں کے ہاتھوں میں اسر ہو گئے اب جو گئی گئے ہیں تو ایک کم انکلا - اس کے بارے میں ان میں آپس میں اختلاف ہوا - بیلوگ جب اس جماعت پر چھاپہ مارتے ہیں اور انہیں گرفار کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عیسی گا کو چونکہ پہچانے نے نہ تھے تو لیودس وکریا بوطانے تھیں درہم لے کر ان سے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے جا تا ہوں - جے میں جا کر بوسدوں نم سجھے لینا کہ عیسیٰ وہی ہے جب بیا ندر وی نچے ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ اٹھا گئے تھے اور حضرت سرجس آپ کی صورت میں بنا درکی گئے تھے اور حضرت سرجس آپ کی صورت میں بنا درکی گئے تھے اس نے جا کر حسب قر ارداوا نہی کا بوسہ لیا اور بیگر فقار کر لئے گئے - پھر تو یہ بہت نا دم ہوا اور اپنے گئے میں ری ڈال کر بھائی پر لئے گئے اس کھر میں لئک گیا اور نصرت میسیٰ کی بہچان کر انے کے لئے اس کھر میں داخل ہوا ، حضرت میسیٰ تو تمہار اساتھی ہوں نمیں نے بی تو تمہیں عیسیٰ کا پچ دیا تھا لیکن کون سے؟ آخر اس کو تختہ دار پر لئکا دیا - اب اللہ بی کو علم ہے کہ نہیں ہوں میں فور کر پہلے ہوا - حضرت میں بائر کا قول ہے کہ حضرت دوح اللہ کی مشابہت جس پر ڈال دی گئی تھی اسے صلیب پر چڑ ھایا اور کہی تھایا وہ تھا، جس کا ذکر پہلے ہوا - حضرت میں بائر کا قول ہے کہ حضرت دوح اللہ کی مشابہت جس پر ڈال دی گئی تھی اسے میں جائے ہو تھایا وہ تھا، جس کا ذکر پہلے ہوا - حضرت میں بہت جس کو قال وہ تھا کہ کونے تھا گئی کون سے؟ آخر اس کونے کر ایا کون کی کون کے کہ کون کے کہا تھا گئی کون سے؟ آخر اس کون کی کون کے کہا کہا کہ کے دھارت دوح اللہ کی گئی اس کے دھا گیا وہ کہا کہ کونے کہا کہا ہوا کہ کونے کی تو تھا گئی کون سے؟ آخر اس کونے کی تو تمہیں کیا گئی کے دھا کے دور کون سے؟ آخر اس کونے کے دار پر لئکا دیا - اب اللہ بی کونے کونے کونے کی تو تمہیں کیا گئی کے دھا گیا اور

امام ابن جریرٌ فرماتے ہیں'' حضرت عیسیٰ کی همیہہ آپ کے ان تمام ساتھیوں پر ڈال دی گئ تھی۔'' اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ جناب روح اللہ کی موت سے پہلے جملہ اہل کتاب آپ پرائیان لا ئیں گے اور قیامت تک آپ ان کے گواہ ہوں گے۔ امام ابن جریرٌ فرماتے ہیں اس کی فسیر میں کئی قول ہیں۔

حضرت عیسیٰ کواللہ تعالیٰ نے زندہ آسان پراٹھالیا۔

ایک توبید کھیں گاموت سے پہلے یعنی جب آپ آل دجال کے لیے دوبارہ زمین پرآئیں گے اس وقت تمام نداہب اٹھ جائیں گے اور اور صرف ملت اسلامیہ جودراصل ابرا ہیم حنیف کی ملت ہے 'رہ جائے گی-ابن عباس فرماتے ہیں مو تہ سے مرادموت عیسیٰ ہے۔ <sup>©</sup>ابو مالک "فرماتے ہیں جب جناب میے اتریں گے'اس وقت کل اہل کتاب آپ پرایمان لا کیں گے۔ ابن عباس سے اور روایت میں ہے' خصوصاً

یہودی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ حسن بھریؒ فرماتے ہیں لیعن نجاشی اور ان کے ساتھی۔ آپ سے مروی ہے کہ تم اللہ کی حضرت عیسیٰ اللہ

کے پاس اب زندہ موجود ہیں۔ جب آپ زمین پر نازل ہوں گے'اس وقت اہل کتاب میں سے ایک بھی باقی نہ بچے گا جو آپ پرایمان

لائے۔ آپ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے سے علیہ السلام کواپنے پاس اٹھالیا ہے اور قیامت

سے پہلے آپ کو دوبارہ زمین پر اس حیثیت سے بھیجے گا کہ ہر نیک و بدآ پ پرایمان لائے گا۔ حضرت قادہ' حضرت عبدالرحمٰن وغیرہ بہت

سے مفسرین کا بہی فیصلہ ہے اور یہی قول حق ہے اور یہی تفسیر بالکل ٹھیک ہے'ان شاء اللہ العظیم۔ اللہ تعالی کی مدداور اس کی توفیق سے ہم اس
کو بادلائل ٹابت کریں گے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ہراہل کتاب آپ پراپی موت سے پہلے ایمان لاتا ہے۔ اس لئے کہ موت کے وقت تق وباطل سب پر کھل جاتا ہے قو ہرکتا بی حضرت عیسی کی حقانیت کوز مین سے سدھار نے سے پہلے یاد کر لیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں' کوئی یہودی نہیں مرتا جب تک کہ وہ حضرت روح اللہ پرایمان نہ لائے۔ حضرت مجاہدگا بھی قول ہے۔ بلکہ ابن عباس سے تو یہاں تک مروی ہے کہ اگر کسی اہل کتاب کی گر دن تلوار سے اڑادی جائے تا ہم اس کی روح نہیں نکلتی جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ پرایمان نہ لائے اور بیانہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت ابی کی تو قرات میں قَبُلَ مَوْتِهِہُ ہے۔ ابن عباس سے پوچھا جاتا ہے کہ فرض کر وکوئی و یوار سے گر کر مرجائے ؟ فرمایا' پھر بھی اس ورمیانی فاصلے میں وہ ایمان لا پھتا ہے۔ عکر مہم جمحہ بن سیرین جمح مضاک ہوسکا ہے اور حضرت عیسیٰ کی مروی ہے کہ جس کا مطلب پہلے قول کا سابھی ہوسکتا ہے اور حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے کا بھی ہوسکتا ہے اور حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے کا بھی ہوسکتا ہے۔

تیرا تول ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں گر کہ دو آتخضرت علیے پراپی موت سے پہلے ایمان لا سے گا۔ عکر مہ ہی فرمات ہیں۔ امام ابن جریز فرماتے ہیں اب سب اقوال میں زیادہ ترصح قول پہلا ہی ہے کہ جب حضرت عینی آسان سے قریب قیامت کے اتریں سے اس اوقت کوئی اہل کتاب آپ پر ایمان لا سے بغیر ندرہے گا۔ فی الواقع امام صاحب کا یہ فیصلہ تی بجانب ہے۔ اس لئے کہ یہاں کی آتیوں سے صاف فلا ہر ہے کہ اصل مقصود یہود ہوں کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنا ہے کہ ہم نے جناب سے کوئل کیا اور سولی دی۔ اور اس استعمال مقصود یہود ہوں کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنا ہے کہ ہم نے جناب سے کوئل کیا اور سولی دی۔ اور اس طرح جن جابل عیسا ئیوں نے بھی کہا ہے ان کو ل کو بھی باطل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ فی الواقع فش اللام میں ندتو روح اللہ مقتل مقدم خورے نہ مصلوب ہوئے بلکہ ان کے شبر ڈال دیا گیا اور انہوں نے حضرت عینی جیسے ایک شخص کوئل کیا لیکن خود آئیں اس حقیقت کاعلم نہ ہو کا اللہ تعالیٰ نور آئیں اس حقیقت کاعلم نہ ہو کے اللہ تعالیٰ خور گئی گئی ہے۔ قیامت کے قریب اتریں گئی جیسے تی متواتر حدیثوں میں ہے۔ انہ تعالیٰ کور آئیں اس کے لئی تاب کی خوا میں ہیں اس تک باتھ پر ایمان کردیں گئی اعلی اور امام کو اس نے بغیر رہ جائے یارہ سے کہ بی اس جے سے گراہ یہود اور سے جائل افر انی مراہوا جائے ہیں اور سولی پر چڑ ھایا ہوا ما سے اس نے بیان پر ایمان لا کیں گا اور جو کام انہوں نے ان کی موجود گیں سے ہوئے کام اور دو بارہ کی آخری زندگ جو بین بیر گذار سے گا اس میں ان کے سانے جو کام انہوں نے کا می کا دور کی آخری زندگ جو میں ہیں گئی اور کیا میں ان کے سانے جو کام انہوں نے کو مس آسے کی نگا ہوں کے سامنے ہوں گا دور کی آخری نگری چین بین پیش چش خین میں ان کے سانے جو کام انہوں نے کو وہ سب آسے کی نگا ہوں کے سامنے ہوں گا دور کی سے ادری کیا خور سے کور مرائوں نے کور موس آسے کی نگا ہوں کے سامنے ہوں گا دور کے سامنے انہیں چش خور میں سے خور مرائوں نے کور موس آسے کی نگا ہوں کے سامنے ہوں گا دور کی سے خور مرائوں کے مسامنے انہیں چش خور کی گئی کین کی گئی کی کے مشاہدہ کے ہوئے کام اور دو بارہ کی آخری نگری جو خور کیا کہ کور کیا گئی کی موجود کیا میان کے میان کے کہ کور کیا گئیں گئی گئی کی کے مصابہ کور کیا گئی کور کیا گئیں کی کور کیا گئیں کی کور کیا گئیں گئیں کی کی کور کیا گئیں کی کور کے کور کیا گئیں کی کور ک

ربوبیت تک پہنچادیا جس ہے اللہ کی ذات بالکل پاک ہے۔

ہاں ان کی تفسیر میں جود وقول اور بیان ہوئے ہیں وہ بھی واقعہ کے اعتبار سے بالکل سیح اور درست ہیں۔ فرشتہ موت کے آ جانے کے بعدا حوال آخرت کے جھوٹ کامعا ئند ہوجا تا ہے۔اس وقت ہر مخص سچائی کو بچ کہنے اور سمجھنے لگتا ہے لیکن وہ ایمان اللہ کے نز دیک معتر نہیں اس سورت كشروع مين ب وَلَيُسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّاتِ حَتّىٰ إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُتُ اللاك الخ اورجك فرمان ب فَلَمَّارُ أَوْ بَاسَنَا قَالُوْ المَنَا بِاللَّهِ وَحُدَهُ الْخ اليني جولوگ موت كة جائة كارايون مين مشغول رب ان کی توبہ قبول نہیں اور جولوگ عذاب اللہ د کھے کرایمان لائیں انہیں بھی ان کا ایمان نفع نہ دے گا۔ پس ان دونوں آتیوں کوسا منے رکھ کرہم کہتے ہیں کہ پچھلے دواقوال کی جوامام ابن جریرؓ نے تر دید کی ہے میٹھیک نہیں اس لئے کہ امام صاحب فرماتے ہیں اگر پچھلے دونوں قولوں کواس آیت کی تغییر میں صحیح مانا جائے تو لازم آتا ہے کہ کسی میہودی یا نصرانی کے اقرباءاس کے وارث نہ ہوں اس لئے کہ وہ تو حضرت عیسیٰ پر اور حضرت محمر پرایمان لاکرمرا اوراس کے وارث یہودونصاریٰ ہیں'اورمسلمان کا وارث کا فر ہونہیں سکتا۔لیکن ہم کہتے ہیں بیاس وقت ہے جب ا پیان ایسے وقت لائے کہ اللہ کے نزد یک معتبر ہوندا ہے وقت ایمان لا ناجو بالکل بے سود ہے۔ ابن عباسؓ کے قول پر گہری نظر ڈالئے کہ دیوار ے گرتے ہوئے ٔ درندے کے جبڑوں میں' تلوار کے چلتے ہوئے وہ ایمان لاتا ہے پس صاف طاہر ہے کہ ایسی حالت کا ایمان مطلق نفع نہیں دے سکتا جیسے قرآن کی مندرجہ بالا دونوں آپتیں ظاہر کررہی ہیں-واللہ اعلم-میرے خیال سے توبیہ بات بہت صاف ہے کہ اس آپت کی تفسیر کے پچھلے دونوں قول بھی معتبر مان لینے سے کوئی اشکال پیش نہیں آتا۔ اپنی جگہدہ بھی ٹھیک ہیں۔لیکن ہاں آیت سے واقعی مطلب تو وہی ہے جو پہلاقول ہے۔تواس سے مرادیہ ہے کھیسی علیہ السلام آسانوں پر زندہ موجود ہیں قیامت کے قریب زمین پراتریں گے اور یہودیوں و نھرانیوں دونوں کوجھوٹا بتا کیں گے اور جوافراط وتفریط انہوں نے کی ہے اسے باطل قرار دیں گے۔ ایک طرف ملعون جماعت یہودیوں کی ہے جنہوں نے آپ کوآپ کی عزت ہے بہت گرادیا اور ایس ناپاک باتیں آپ کی شان میں کہیں جن ہے ایک بھلا انسان نفرت کر ہے۔ دوسری جانب نصرانی ہیں جنہوں نے آپ کے مرتبے کواس قدر برد ھایا کہ جو آپ میں ندتھا۔ اس کا بھی اثبات کیا اور مقام نبوت سے مقام

اب ان حدیثوں کو سنے جن میں بیان ہے کہ حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام آخرز مانے میں قیامت کے قریب آسان سے زمین پر اتریں گے اور اللہ وحدہ لائٹریک لہ کی عبادت کی طرف سب کو بلائیں گے - سیحے بخاری شریف جے ساری امت نے قبول کیا ہے اس میں امام محمر بن اساعیل بخاری علیه رحمته والرضوان کتاب ذکر انبیاء میں میر صدیث لائے ہیں که رسول الله ﷺ نے فرمایا' اس کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کی عنقریب تم میں ابن مریم کازل ہوں گئے عادل منصف بن کرصلیب کوتو ڑیں گے ٔ خز ریکوقتل کریں گے 'جزبیہ ہٹادیں گے۔ مال اں قدر بڑھ جائے گا کہاہے لینا کوئی منظور نہ کرے گا'ایک مجدہ کر لینا' دنیااور دنیا کی سب چیز دں ہے محبوب تر ہوگا-اس حدیث کو بیان فرما كرراوى مديث حضرت ابو ہريرة في بطورشهادت قرآني كاس آيت و ان من كي آخرتك تلاوت كى-

صحیمسلم شریف میں بھی بیر حدیث ہے۔ اور سند ہے بہی روایت بخاری وسلم میں مروی ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ بجدہ اس وقت فقط الله رب العالمين كے لئے بى ہوگا- اور اس آيت كى الاوت ميں قبل موته كے بعد يرفر مان بھى ہے كه قبل موت عيسى بن مریم پھراسے حضرت ابو ہربرہ کا تین مرتبد دو ہرانا بھی ہے۔منداحد کی حدیث میں ہے حضرت عیسیٰ حج یا عمرے پریا دونوں پر لبیک کہیں گئ میدان جج میں روحاء میں-بیحدیث مسلم میں بھی ہے- مندکی اور حدیث میں ہے عیسیٰ بن مریم اتریں گئ خزیر کوئل کریں گئ صلیب کومٹائیں گئ نماز با جماعت ہوگی اور مال راہ اللہ میں اس قدر کثرت سے دیا جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا -خراج چھوڑ دیں گئ روحاء میں جائیں گے اور وہاں سے جج یا عمرہ کریں گے یا دونوں ایک ساتھ کریں گے- پھر ابو ہریرہ نے یہی آیت پڑھی کیکن آپ کے شاگر دحضرت حظار کا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فر مایا ''حضرت عیسیٰ کے انتقال سے پہلے آپ پر ایمان لائیں گ'- جھے نہیں معلوم کہ بیسب حدیث کے ہی الفاظ ہیں یا حضرت ابو ہریرہ گا ہے ۔

و کے بیاری میں ہے اس وقت کیا ہوگا جبتم میں سے بن مریم اتریں گے اور تہارا امام تم ہی میں ہے ہوگا۔ ابوداؤ دُ منداحمدوغیرہ میں ہے کہ حضور ؓ نے فرمایا ''انبیاء کرام علیم السلام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں 'ما نمیں جدا جدا اور دین ایک۔عیسیٰ بن میں ہے کہ حضور ؓ نے فرمایا ''انبیاء کرام علیم السلام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں 'ایشین اوہ اتر نے والے ہیں۔ پس تم انہیں مریم ہون رکھو۔ درمیا نہ قد ہے 'سرخ وسفید رنگ ہے 'وہ دوگیروے رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے اوڑ سے اور باند سے ہوں گئ بال خشک ہونے کے باوجود ان کے سرے قطرے فیک رہے ہوں گئ خزیر کوئٹ کریں گئ جزیہ تبول نہ کریں گئ کوگوں کو اسلام کی طرف خشک ہونے کے باوجود ان کے سرے قطرے فیک رہے ہوں گئ خزیر کوئٹ کریں گئ جزیہ تبول نہ کریں گئ کوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گئان کے زمانے میں اللہ تعالی جال کو ہلاک کرے گا۔ بھر زمین پر امانت واقع ہوگی یہاں تک کہ کالے ناگ اونٹوں کے ساتھ' چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑے بکریوں کے ساتھ جو تے چگتے گئے کھر میں گا اور سلمان کی جزارے سانہ کی جزارے کی نماز اواکریں گئائیں میں ہی ہوگائیں برس تک تھم ہریں گئی بھر فوت ہوں گے اور مسلمان میں جزاری شریف میں بھی ہے۔ اور دوایت میں ہی '' ابن جریر کی ای روایت میں ہوگائیں سے صافح اور دوایت میں ہے'' سب سے زیادہ قریب تر حضرت عیسیٰ سے دنیا اور آخرت میں میں ہوں''۔

معی مسلم میں ہے، تیامت قائم نہ ہوگئ جب تک روی اعماق یا واتق میں نداتر یں اور ان کے مقابلہ کے لئے مدینہ ہے مسلمانوں کا لئنگر نہ نظے گا'جواس وقت تمام زمین کے لوگوں ہے زیادہ اللہ کے پہندیدہ بند ہوں گے'جب میں ہندھ جا کیں مسلمان کہیں گے تم ہم لڑ ناہیں چاہیے ہیں۔ تم بچ میں سے ہٹ جاؤکین مسلمان کہیں گے واللہ یہ ہوتی نہیں سکتا کہ ہم اپنے ان کمزور بھائیوں کو تہار ہے والے کردیں۔ چنا نچیلا انی شروع ہوگ۔ مسلمانوں کے اس لشکر کا تہائی حصہ تو تھیں سے ہٹ جاؤکین مسلمان کہیں گے واللہ یہ ہوتی نہیں سکتا کہ ہم اپنے ان کمزور بھائیوں کو تہار ہے والے کردیں۔ چنا نچیلا انی شروع ہوگ۔ مسلمانوں کے اس لشکر کا تہائی حصہ تو تھیں کہ ان اس کے اس کے واللہ کے زددیک سب سے افضل شہید ہیں لیکن آخری تہائی حصہ فتح عاصل کرے گا اور رومیوں پر غالب آ جائی گوریکی فتنے میں نہ پڑیں گے قطنطنیہ کو فتح کریں گئے اہمی تو وہ اپنی تعوار میں زیوں کے درختوں پر لئکا ہے ہوئے مال غنیمت تقیم کرئی رہے ہوں گے جو شیطان چنج کر کہا کہ تہارے بال بچوں میں دجال آگیا' اس کے اس جموٹ کو سچے جان کر مسلمان یہاں سے نکل کھڑے ہوں گئی شام میں پنچیں گے درختوں سے جنگ آن ماہونے کے دوسری جان کر مسلمان یہاں سے نکل کھڑے ہوں گئی میں مریم نازل ان گئان کی امامت کرائیں گئی جب درشن رہ انہیں دیکھے گا تو ای طرح گھلنے گئے گا جس طرح نمی پانی میں گھلتے ختم ہوجائے کیاں اللہ تعالی اسے آپ کے ہاتھ سے قبل کرائے گا اور آپ اپنے حربے پراس کا خون لوگوں کودکھا کیں گے۔''

منداحداورابن ماجہ میں ہے حضور گفر ماتے ہیں''معراج والی رات میں نے ابراہیم'موسیٰ اورعیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات کی' آپس میں قیامت کی نسبت بات چیت ہونے گئی' ابراہیم علیہ السلام نے اپنی لاعلمی ظاہر کی' اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی' کیکن حضرت عیسیٰ نے فر مایا'اس کے آنے کاٹھیک وقت توسوائے اللہ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا' ہاں جھے سے میرے رب نے جوعہد لیا ہے'وہ یہ ہے کہ د جال نکلے گا' اس کے ہمراہ دوشاخیں ہوں گی مجھے د کیچ کراس طرح تکھلنے لگے گا جس طرح سیسہ تجھلتا ہے' یہاں تک کہ پھراور درخت بھی بولنے لگیں گے کہاے مسلمان یہاں میرے پیھے ایک کا فرہے اورائے قل کرلئے اللہ تعالیٰ ان سب کوغارت کردے گا اورلوگ امن وامان کے ساتھ اپنے اپنے وطن اور شہروں کولوٹ جائیں گے اب یا جوج ما جوج نکلیں گے اور ہر طرف سے چڑھ دوڑیں گے نتمام شہروں کوروندیں گے جس جس

چیز پر گذر ہوگا'اسے ہلاک کردیں گے جس پانی کے پاس سے گذریں گے ہی جائیں گے لوگ پھرلوٹ کرمیرے پاس آئیں گے میں اللہ

سے دعا کروں گا'اللہان سب کوایک ساتھ فنا کردے گالیکن ان کے مردہ جسموں سے ہوا بگڑ جائے گی' بد بوپھیل جائے گی' پھر بینہ برسے گااور اس قدر که ان کی تمام لاشوں کو بہا کرسمندر میں ڈال دےگا۔بس اس وقت قیامت کی اس طرح آمد آمد ہوگی جس طرح پورے دن کی حاملہ

عورت ہو کہاس کے گھر والے نہیں جانتے کہ ج کو بچے ہوجائے یاشام کوہو جائے۔رات کو پیدا ہویا دن کو؟۔''

منداحمد میں ہے حضرت ابونضر "فرماتے ہیں' ہم حضرت عثمان بن ابوالعاص کے پاس جمعہ والے دن آئے کہ ہمارالکھا ہوا قرآن ان کے قرآن سے ملائیں جمعہ کا جب وقت آیا تو آپ نے ہم سے فر مایا ' وغنسل کرلو' کھر خوشبو لے آئے جوہم نے ملی کھرہم مسجد میں آئے اورا کی مخص کے پاس بیٹھ گئے جنہوں نے ہم سے د جال والی حدیث بیان کی - پھر حضرت عثمان بن ابوالعاص ؓ آئے 'ہم کھڑے ہو گئے' پھر سب بیٹھ گئے آپ نے فرمایا'' میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ سلمانوں کے تین شہر ہو جا کیں گئے ایک دونوں سمندر کو ملنے کی جگہ پر' ایک خیرہ میں اورایک شام میں' پھرتین گھبرا ہٹیں لوگوں کو ہوں گی' پھر د جال نکلے گا' یہ پہلے شہری طرف جائے گا' وہاں کے لوگ تین حصوں میں ہوجائیں گے ایک حصہ تو کہ گا ہم اس کے مقابلہ پڑھہرے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے؟ دوسری جماعت گاؤں کے لوگوں میں ال جائے گی اور تیسری جماعت دوسرے شہر میں چلی جائے گی جوان سے قریب ہوگا' د جال کے ساتھ ستر ہزارلوگ ہوں گے'جن کے سروں پر تاج ہوں گے ان کی اکثریت یہودیوں کی اورعورتوں کی ہوگی یہاں ہے میسلمان ایک گھاٹی میں سٹ کرمحصور ہوجائیں گے ان کے جانورجو چ نے چکنے کو گئے ہوں گئے وہ بھی ہلاک ہوجا ئیں گئے اس سے ان کےمصائب بہت بڑھ جا ئیں گے اور بھوک کے مارے برا حال ہوجائے گائیہاں تک کداپی کمانوں کی تا نیں سینک سینک سینک کر کھالیں گے؛ جب بخت تنگی میں ہوں گے تو انہیں سمندر میں ہے آ واز آئے گی کہ لوگوتہاری مدرآ گئی-اس آ وازکوئ کریدلوگ خوش ہول گئے کیونکہ آ واز سے جان لیں گے کہ یہ کسی آ سودہ مخض کی آ واز ہے عین صبح کی نماز کے وقت حفرت عیسیٰ بن مریم علیه السلام نازل ہول کے ان کا امیر آپ سے کہ گا کہ اے روح اللہ آگے بردھنے اور نماز پڑھا ہے کیکن آپ کہیں کے کہاس امت کے بعض بعض کے امیر ہیں 'چنانچہ انہی کا امیر آ کے بوھے گا اور نماز پڑھائے گا'نماز سے فارغ ہوکر آپ اپنا حرب ہاتھ میں لے کرمیج دجال کارخ کریں گے' دجال آپ کو دیکھ کرسیسے کی طرح تجھلنے لگے گا' آپ اس کے سینہ پر دار کریں گے جس سے وہ ہلاک ہو

جائے گااوراس کے ساتھی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے لیکن انہیں کہیں امن نہیں ملے گا یہاں تک کہ اگروہ کی درخت تلے چھییں گے تووه در خت يكاركر كې گاكدا ب مومن بيا كيكا فرمير بي پاس چھپا موا ہے اوراس طرح بقر بھي-''ابن ماجه میں ہے کہ حضور ؓ نے اپنے ایک خطبہ کا کم وہیش حصد د جال کا واقعہ بیان کرنے اور اس سے ڈرانے میں ہی صرف کیا 'جس میں سیجی فرمایا کہ دنیا کی ابتداء سے لے کرانتہا تک کوئی فتنداس سے بڑانہیں-تمام انبیاءا پی اپنی امتوں کواس سے آگاہ کرتے رہے ہیں' میں سب سے آخری نبی ہوں ادرتم سب سے آخری امت ہوؤہ یقینا تمہیں میں آئے گا'اگر میری موجود گی میں آگیا تو تو میں آپ اس سے نمٹ لوں گااوراگر بعد میں آیا تو ہرخص کواپنا آپ اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہرمسلمان کا خلیفہ بنا تا ہوں۔ وہ شام وعراق کے

درمیان نکلےگا واکیں باکیں خوب گھوے گا لوگوا سے اللہ کے بندو! دیکھود کھوتم ثابت قدم رہنا سنومیں تہمیں اس کی ایس صفت سنا تا ہوں جو

کسی نبی نے اپنی امت کوئیس سنائی - وہ ابتداء میں دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں بستم یا در کھنا کہ میرے بعد کوئی نبی ہیں ، پھروہ اس سے بھی

بڑھ جائے گا اور کہے گا میں اللہ ہوں کستم یا در کھنا کہ اللہ کوان آئکھوں ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا 'ہاں مرنے کے بعد دیدار باری تعالی بار ہوسکتا ہے-اورسنو ٔ وہ کا ناہوگا اور تمہارارب کا نانہیں اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان'' کافر'' لکھا ہوگا جسے پڑھا لکھا اوران پڑھ غرض ہرایمان دار

پڑھ لےگا-اس کے ساتھ آ گ ہوگی اور باغ ہوگا-اس کی آ گ دراصل جنت ہوگی اوراس کا باغ دراصل جہنم ہوگا، سنوتم میں سے جےوہ آ گ میں ڈالئےوہ اللہ سے فریا دری جا ہےاورسورہ کہف کی ابتدائی آ بیتیں پڑھے اس کی وہ آ گاس پر ٹھنڈک اورسلامتی بن جائے گی جیسے

کھلیل اللہ برنمرودکی آ گ ہوگی اس کا ایک فتنہ بیمی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے باپ کوزندہ کردوں تو تو مجھےرب مان لےگا۔وہ اقر ارکرےگا'اتنے میں دوشیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور ان سے کہیں گے بیٹے یہی تیرا

رب ہے۔ تواسے مان کے اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک مختص پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اسے آرے سے جروا کر دو ککڑے کروادے گا' پھر

لوگوں سے کہ گامیرے اس بندے کود مکھنا'اب میں اسے زندہ کردوں گا'لیکن چربھی پیے بھی کہے گا کہاس کارب میرے سوااور ہے' چنانچے مید اسے اٹھا بٹھائے گا اور بیضبیث اس سے بوچھے گا کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دےگا میرارب اللہ ہے اورتو اللہ کا دشمن دجال ہے - اللہ کی فتم اب تو مجھے پہلے سے بھی بہت زیادہ یقین ہوگیا- دوسری سند سے مردی ہے کہ حضور یف فرمایا'' بیمومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجه كاجنتي موگا''-حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه فرمات بين اس حديث كوسن كر جمارا خيال تفاكه بي مخص حضرت عمر بن خطاب بي ہوں گے۔ آپ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا مضور فرماتے ہیں اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہوہ آسان کو یانی برسانے کا حکم دے گا اور

آسان سے بارش ہوگی وہ زمین کو پیداوارا گانے کا حکم دے گااورزمین سے پیداوار نکے گی اس کاایک فتندیجی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا'وہ اسے نہ مانیں گے اس وقت ان کی تمام چیزیں ہر باداور ہلاک ہوجائیں گی اور قبیلے کے پاس جائے گا جواسے اللہ مان لے گا'ای وقت اس کے حکم سے ان پرآسان سے بارش برہے گی اورز مین پھل اور کھیتی اگائے گی' ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ

والے ہوجائیں گے-سوائے مکداور مدینہ کے تمام زمین کا گشت کرے گا'جب مدینہ کارخ کرے گاتو یہاں ہر ہرراہ پر فرشتوں کو کھلی تلواریں لتے ہوئے پائے گا تو ضریب کی انتہائی حد پرضریب احمرے پاس تھر جائے گا ' پھرمدینے میں تین بھونچال آ کیں گے اس وجہ سے جتنے منافق مرداورجس قدرمنا فقةعورتيں ہوں گی 'سب مدینہ سے نکل کراس کے لشکر میں ال جائیں گے اور مدیندان گندے لوگوں کواس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لو ہے کے میل کچیل کوا لگ کردیتی ہے اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا''-

امشریک رضی الله تعالی عنها نے حضور سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا' اورا تو ہوں گے ہی بہت کم اوراکٹریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی'ان کا امام ایک صالح مخص ہوگا جو آ گے بڑھ کرمیج کی نماز پڑھار ہا ہوگا' جوحضرت عیسیٰ بن مریم علیهالسلام نازل ہوں گے۔ بیامام پچھلے پیروں پیچھے ہے گا تا کہ آ پ آ گے بڑھ کرامامت کرائیں لیکن آپ اس کی کمر پر ہاتھ ر کھ کرفرمائیں

کے کہ آ کے برحواور نماز پڑھاؤ'ا قامت تہارے لئے کی گئی ہے پس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا'فارغ ہوکر آپ فرمائیں گے'دروازہ کھول دو پس کھول دیا جائے گا' ادھر د جال ستر ہزار یہودیوں کالشکر لئے ہوئے موجود ہوگا'جن کے سر پرتاج اور جن کی تلواروں پرسونا ہوگا' د جال آپ کود کھے کراس طرح تھلنے لگے گاجس طرح نمک یانی میں گھاٹا ہے اور ایک دم پیٹے پھیر کر بھا گناشروع کردے گالیکن آپ فرمائیں کے اللہ

نے مقرر کردیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا- تو اسے ٹال نہیں سکتا چنا نچہ آپ اسے شرقی باب لد کے پاس پکڑلیں گے اور وہیں اسے آل کریں گے اب یہودی بدعوای سے منتشر ہو کر بھا گیں گے لیکن انہیں کہیں سرچھیانے کوجگہ ندیلے گی ہر پھر مردرخت مرد یواراور

ہر جانور بولتا ہوگا کہ اےمسلمان یہاں یہودی ہے آ اسے مار ڈال ہاں بول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ بیں بولے گا''-حضور ّ فرماتے ہیں'اس کار ہناچالیس تک ہوگا' سال آ دھےسال کے برابراورسال مہینہ بھرجیسااورمہینہ جعہ جیسااور باقی دن مثل شرارہ کے-صبح ہی ا کی شخص شہر کے ایک دروازے سے چلے گا ابھی دوسرے دروازے تک نہیں پہنچا تو شام ہوجائے گی-لوگوں نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ پھران چھوٹے دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا ٔ اندازہ کرلیا کروجیسےان لمبے دنوں میں اندازہ سے پڑھا کرتے تھے۔ حضور قرماتے ہیں' پس عیسیٰ بن مریم میری امت میں حاکم ہوں گے' عادل ہوں گے'امام ہوں گے' باانصاف ہوں گے'صلیب کوتو ڑیں گے' خزریوقل کریں گے جزیدکو ہٹا دیں گے-صدقہ جھوڑ دیا جائے گا- پس بحری اوراونٹ پر کوشش نہ کی جائے گی- حداوربعض بالکل جا تارہے گا-ہرز ہریلے کا زہر ہٹا دیا جائے گا' بیچا پی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گےلیکن وہ انہیں کوئی ضررنہیں پہنچائے گا-شیروں سےلڑ کے تھیلیں گے-نقصان کچھ نہ ہوگا - بھیٹر نے بکریوں کے گلے میں اس طرح پھیرں گے جے رکھوالا ہو کتا ہوتمام زمین اسلام اوراصلاح سے اس طرح بھر جائے گی برتن یانی ہے لبالب بھرا ہو-سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ ہوگی-لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہوجائے گی- قریش اپنا ملک سلب کرلیں گے- زمین مثل سفید جاندی کے منور ہوجائے گی اورجیسی برئتیں زمانہ آ دم میں تھیں اوٹ آئیں گی-ایک جماعت کوایک انگور کا خوشہ پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہوگا-ایک انارا تناہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سیر ہوجائے- بیل اتن اتن قیت پر ملے گااور گھوڑا چند درہموں پر ملے گا-لوگوں نے بوچھااس کی قیامت گرجانے کی کیاوجہ؟ فرمایاس لئے کمرڑا ئیوں میں اس ک سواری بالکل نه لی جائے گی- دریافت کیا گیا ہیل کی قیت بڑھ جانے کی کیاوجہ ہے؟ فرمایا اس لئے کہتمام زمین پر کھیتیاں ہونی شروع ہو جائیں گی- د جال کے کرنے تین سال پیشتر ہے تحت قحط سالی ہوگئ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بھکم الہی روک لیا جائے گا اور زمین کی بیدا وار کا بھی تیسرا حصہ کم ہوجائے گا' پھر دوسرے سال اللہ آسان کو تھم دے گا کہ بارش کی دونہائیاں روک لےاور یہی تھم زمین کوہوگا کہ اپنی پیداوار کی دو تہائیاں کم کردے 'تیسرے سال آسان سے ہارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا' نہزمین سے کوئی روئیدگی پیدا ہوگی'تمام جانوراس قحط سے ہلاک ہوجا ئیں گے گرجے اللہ چاہے۔ آپ سے بوچھا گیا کہ پھراس ونت لوگ زندہ کیسےرہ جائیں گے' آپ نے فرمایا''ان کی غذا کے قائم مقام اس وفت ان كالااليهُ الااللهُ كهنا اوراللهُ الكبركهنا اورسجان الله كهنا اورالحمد لله كهنا هوگا''-

ا مام ابن ماجدر حمته الله عليه فرماتے ہيں ميرے استاد نے اسپے استاد سے سناوہ فرماتے تھے بيرحديث اس قابل ہے كہ بچوں كے استاد ا ہے بچوں کو بھی سکھا دیں بلکہ کھوا کیں تا کہ انہیں بھی یا در ہے میے حدیث اس سند ہے ہے تو غریب لیکن اس کے بعض حصوں کی شواہد دوسری حدیثیں ہیںای حدیث جیسی ایک حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہےا ہے بھی ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ '' صحیح مسلم شریف میں ہے ایک دن صبح کوآ مخضرت عظیہ نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے واضح بیان کیا کہ ہم سمجھ کہیں مدینہ کے خلستان میں وہ موجود نہ ہو پھر جب ہم لوٹ کرآپ کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ نے جان کیا اور دریافت فر مایا کہ کیا بات ہے؟ ہم نے کسنائی تو آپ نے فرمایا د جال کے علاوہ مجھے تو تم پراوراس سے بھی برا خوف ہے اگروہ میری موجود کی میں نکلا تو میں آپ اس سے سمجھلوں گااوراگروہ میرے بعد آیا تو ہرمسلمان اس سے آپ بھگت لے گا' میں اپنا خلیفہ ہرمسلمان پرالند کو بناتا ہوں'وہ جوان ہوگا' آ کھاس کی اجری ہوئی ہوگی بس یوں سمجھلو کہ عبدالعزیٰ بن قطن جیسا ہوگا، تم میں جواسے دیکھے اسے چاہئے کہ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھے وہ شام وعراق کے درمیانی گوشے سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا'اے اللہ کے بندو! خوب ثابت قدم رہنا'ہم نے پوچھا حضور وہ رہے گاکتی مدت آپ نے فرمایا جالیس دن ایک دن سال کے برابرایک دن ایک میننے کے برابرایک دن جعد کے برابراور باقی دن

تمہارے معمولی دنوں جیسے پھرہم نے دریافت کیا کہ جودن سال بھر کے برابر ہوگا' کیااس میں ایک ہی دن کی نماز کافی ہوں گی؟ آپ نے

فر مایانیس بلکہ اندازہ کرلواور نمازاداکر لؤ ہم نے پو چھایار سول اللہ اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی ؟ فر مایا ایس جسے بادل ہواؤں ہے ہھا گئے ہیں۔ ایک قوم کو پانی طرف بلائے گاوہ مان لیس گے تو آسان سے ان پر بارش برسے گی زمین ہے گئے اور پھل آگیں گے ان کے جانور تر و ہیں۔ ایک قوم کو پانی طرف بلائے گاوہ مان لیس گے تو آسان سے ان پر بارش برسے گی زمین ہے گئے اور اس کا انکار کردے گی بدو ہاں سے لوٹے گاتو ان کے ہاتھ میں پچھے نہر نہیں پر کھڑے ہو کہ کہ کہ کہ کہ اے زمین کے خزالونکل آو تو وہ سب نکل آسی گا ورشہد کی محصول کی طرح اس کے پیچھے پچھے پھریں گے۔ پر ایک نو جوان کو بلائے گا سے قبل کرے گا اور اس کے ٹھیک دو کھڑے کر کے اتنی اتنی دور ڈال دے گا کہ طرح اس کے پیچھے پچھے پھریں گے۔ بیا کہ نو جوان کو بلائے گا سے قبل کرے گا اور اس کے ٹھیک دو کھڑے کر کے اتنی آئی دور ڈال دے گا کہ علیا اسلام کو بیسے گا اور وہ دشتوں کے رول پر باز ور کھے ہوئے اتریں علیہ السلام کو بیسے گا اور وہ دشتوں کے پول پر باز ور کھے ہوئے اتریں گئی جب سرچھا کئیں گئی تو قرے نہیں گے اور جب اٹھا کی گئیں گئی قومش موتیوں کے وہ قطرے لوھیس گئی جس کا فرتک ان کا سانس بھی گئیں گئی تھے کریں گئی اور باب لدے پاس اس بھی کی کے جبروں پر ہاتھ پھیریں گئی اور آپ کی سے اس کے بیس اللہ نے اس فیتے سے بیایا ہوگا' ان کے چبروں پر ہاتھ پھیریں گئی اور ان کے جنہیں اللہ نے اس فیتے سے بیایا ہوگا' ان کے چبروں پر ہاتھ پھیریں گئی اور ان کے جنہیں اللہ نے اس فیتے سے بیایا ہوگا' ان کے چبروں پر ہاتھ پھیریں گئی اور ان کے جنہیں اللہ نے اس فیتے سے بیایا ہوگا' ان کے چبروں پر ہاتھ پھیریں گئی اور ان کے جنہیں ایک مقابلہ کوئی درجوں کی انہیں خبرویں کو مورکی طرف کے جاؤ۔

پلنی پی جائے گا' جب ان کے بعد ہی دوسرا گردہ آئے گا تو وہ ایساسوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے' بحیرہ طبریہ پران کا پہلا گردہ آئے گا اوراس کا سارا پانی پی جائے گا' جب ان کے بعد ہی دوسرا گردہ آئے گا تو وہ ایساسوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہوگا ؟ حضرت سیسی اور آپ کے ساتھی موس وہاں اس قدر محصور دہیں گے کہا یک کاسرانہیں اس سے بھی اچھا گئے گا جسے تہمیں آئی ایک سودینار مجبوب ہیں' اب آپ میں مارے کے سارے ایک ساتھا کی دم میں سارے کے سارے ایک ساتھا کی دم میں سارے کے سارے ایک ساتھا گئے۔ ہم میں سارے کے سارے ایک ساتھا گئے۔ ہم میں سارے کے سارے ایک ساتھا گئے۔ ہم دونا ہوجا ئیس گئے بھر حضرت میسی اور آپ کے ساتھی زمین پر التریں گئے گرز بین پر بالشت بھر جگہ بھی ایس نے بھوان کی لاشوں سے اور بدیو سے ضالی ہوجا نمیں گئے ہوان کی لاشوں سے اور بدیو سے ضالی ہوجا کہا ہوان کی لاشوں کو اٹھی کہاں اللہ چا ہے ڈال آئیں گئے ہو ہارش ہوگی جس سے تمام زمین دھلا کر تھیلی جسی صاف ہوجا ہے گئے جو ان کی لاشوں کو تھم ہوگا کہ اپنے کھل دورہ ایک برا ہوجا کے برا ہوجا کے گئے ہو ہارش ہوگی جس سے تمام زمین دھلا کر تھیلی جسی صاف ہوجا کے مصل کر سیس کے – ایک اورٹ بھیل جائے گا اور ساتھ ہی ان کی رور دھارے گی اور بدترین لوگ باتی رہ جا تھیں کی وورٹ کی گی ہو ایک گا ہوگی ہوگی اور بدترین لوگ باتی رہ جا تھیں ہی ہو ان کی رور کھی گی اور بدترین لوگ باتی رہ جا تھیں ہو ایک گا ہوگی ایک ہو جو کی اور بدترین لوگ باتی رہ جا تھیں ہو کی اور بدترین لوگ باتی رہ جا تھیں ہو ہو کی ہورڈ میں گی اور بدترین لوگ باتی رہ جا تھیں ہورڈ انہیا ہی تی مدید ہے ہو سے تمی ہورڈ انگی ایک ہی صدید ہے ہو سے تمی ہورڈ انگی ہو کی ان شا ماللہ تعالی ۔

مورڈ انہیا ہوگی آئیت کتی آؤ اُڈ اُڈیٹ کے نگل جو نگل ہوگی ہورڈ کر میں بیان کریں گی اور شدتری لوگ باتی رہ جائے گی اور ہوئے گی گوئی ہیں ہورڈ کریں گی ان میان کریں گی ان مادائد تعالی ۔

مورڈ انہیا ہورگی آئیت کتی آئے اُڈ اُڈیٹ کو کو میا کو گو ہو گی کی تھیں کی ایک کی تھیں کی دورٹ کی کی تو میا کی کی دورٹ کی دورٹ کی کی تو می کی دورٹ کی کی دورٹ کی

تصحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے جو مجھے پنچی ہے کہ آپ فرماتے ہیں قیا مت یہاں یہاں تکہ اس تحال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہہ کرفر مایا میرا تواب ہی چاہتا ہے کہ تہمیں اب کوئی حدیث ہی نہ سناؤں میں نے تو یہ کہا تھا کہ کچھوز مانے کے بعد تم بڑے بڑے امر دیکھو گئے میت اللہ جلا دیا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ - پھر فرمایا رسول اللہ علی کا فرمان ہے کہ د جال نکلے گا اور میری امت میں چالیس تک تھم رے گا' مجھے نہیں معلوم کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس مینے یا چالیس سال' پھر اللہ تعالی عیسیٰ بن مریم کو جمیعے گا' آپ کی صورت مثل حضرت عروہ بن مسعود کے ہے - آپ اسے تلاش کر کے قل کریں جالیس سال' پھر اللہ تعالی عیسیٰ بن مریم کو جمیعے گا' آپ کی صورت مثل حضرت عروہ بن مسعود کے ہے - آپ اسے تلاش کر کے قل کریں

گے۔ پھرسات سال تک لوگ ای طرح رہیں گے کہ وہ بھی پھی عداوت ہوگی پھر شنڈی ہوا شام کی طرف سے چلے گی اور سب ایمان والوں کو فوت کر دے گی۔ جس کے دل میں ایک ذرے برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا اگر چہ وہ کسی پہاڑ کے غار میں ہوؤ وہ بھی فوت ہو جائے گا' پھر بدترین لوگ باتی رہ جائیں گے جو پر غدوں جیسے ہلکے اور در ندوں جیسے دماغوں والے ہوں گے' اچھائی برائی کی کوئی تمیزان میں نہ ہوگی۔ شیطان ان کے پاس انسانی صورت میں آ کر انہیں بت پرتی کی طرف مائل کر دے گالیکن ان کی اس حالت میں بھی ان کی روز یوں کے درواز سے ان پر کھلے ہوئے ہوں گے اور زندگی بہ آرام گذر رہی ہوگی' پھرصور پھو تکا جائے گا' جس سے لوگ گرنے مرنے لگیں گے' ایک شخص جوا پنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لئے ان کا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا' سب سے پہلےصور کی آواز اس کے کان میں پڑے گئیں گئی جس سے یادورتمام اور لوگ بیہوٹی ہو جائیں گے۔ خرض سب کے فتا ہو چکنے کے بعد اللہ تعالی مین ہہ برسائے گا جوشل شبنم کے یاشل سائے کے ہوگا' اس سے دوبارہ جم پیدا ہوں گے۔ پھر دوبراصور پھو تکا جائے گا' سب کے سب ہی اٹھیں گئی ہو کہا جائے گا' لوگو! اپ سائے کے ہوگا' اس سے دوبارہ جم پیدا ہوں گے۔ پھر دوبراصور پھو تکا جائے گا' سب کے سب ہی اٹھیں گئی پھر کہا جائے گا' لوگو! اپ رب کی طرف چلو' انہیں تھہراکر ان سے سوال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا جائے گا' جہنم کا حصہ تکا لو' پو چھا جائے گاکتنوں سے کتنے ؟ جواب ملے گا بر برار میں سے نوسوننا نو نے بیدن نے جو بچول کو بوڑ ھا بنادے گا اور بیکی، دن ہے جس میں پنڈلی کھولی جائے گا۔

منداحمیں ہے ابن مریم بابلد کے پاس یالد کی جانب سے دجال وقل کریں گے۔ ترندی میں بابلد ہے اور بیصدیث سے ہے۔ اس کے بعدامام ترمذی نے چنداور صحابہ کے نام لئے ہیں کہان ہے بھی اس باب کی حدیثیں مروی ہیں تو اس سے مرادوہ حدیثیں ہیں جن میں د جال کامسے علیه السلام کے ہاتھ سے قل ہونا ندکور ہے۔ صرف د جال کے ذکر کی حدیثیں تو بے ثار میں ؛ جنہیں جع کرنا بخت د شوار ہے۔ مندمیں ہے کہ زفے ہے آتے ہوئے حضوراً ہے صحابات کے ایک مجمع کے پاس سے گذرے-اس دقت وہاں تیامت کے ذکرا فکار ہورہے تصة آپ نے فرمایا جب تک دس باتیں نہ ہولیں تیامت قائم نہ ہوگی آفتاب کامغرب کی جانب سے نکلنا' دھویں کا آنا' دابتہ الارض کا نکلنا' یا جوج ماجوج کا آنا' عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا' د جال کا آنا' تین جگہز مین کاھنس جانا' شرق میں' غرب میں اور جزیرہ عرب میں اور عدن سے ایک آ گ کا نکانا جولوگوں کو ہنکا کرایک جگہ کردے گی وہ شب باشی بھی انہی کے ساتھ کریں گے اور جب دو پہرکووہ آ رام کریں گے؛ بيآ گان كساتھ بى رہے گى-بىرىدىيەمسلم اورسنن مىں بھى سے اور حضرت حذيف بن اسيد غفارى سے موقو فايبى مروى ہے-والتداعلم-پس آنخضرت عليه كى بيەمتواتر حديثيں جوحفرت ابو ہريرة حضرت ابن مسعودُ حضرت عثان بن ابوالعاصُ حضرت ابوامامهُ حضرت نواس بن سمعان ٔ حضرت عبدالله بن عمر و حضرت مجمع جاريهٔ حضرت ابوشر یک مضرت حذیفه بن اسیدرضی الله عنهم ہے مروی ہیں -بیصاف دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گئے ساتھ ہی ان میں بیجی بیان ہے کہ س طرح اتریں گے اور کہاں اتریں گےاور کس وقت اتریں گے؟ یعنی میچ کی نماز کی اقامت کے وقت شام کے شہر دمشق کے شرقی مینارہ پر آپ اتریں گے- اس زمانہ میں یعنی تن سات سواکتالیس میں جامع اموی کا مینارہ سفید پھر سے بہت مضبوط بنایا گیا ہے'اس لئے کہ آگ کے شعلہ سے یہ جل گیا ہے اور بیآ گ لگانے والے غالباملعون عیسائی تھے۔ کیا عجب کہ یہی وہ مینارہ ہوجس پڑسیج بن مریم علیہالسلام نازل ہوں گےاورخز پروں کو قتل کریں ہے مصلیوں کوتو ڑ دیں گئے جزیئے کو ہٹا دیں گے اور سوائے دین اسلام کے اور دین قبول نہ فر مائیں گے جیسے کہ بخاری ومسلم کی حدیثیں گذر چکیں جن میں پیغمبر صادق ومصدوق علیہ السلام نے پیخبر دی ہے اور اسے ثابت بتایا ہے۔ بیروہ وقت ہو گا جبکہ تمام شک شہے ہٹ جائیں سے اورلوگ حضرت عیسیٰ کی پیروی کے ماتحت اسلام قبول کرلیں سے جیسے اس آیت میں ہے اور جیسے فرمان ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اوراكِ قرات ميس لعلم بيعنى جناب سي قيامت كالك زبردست نثان ب يعنى قرب قيامت كاس لئ كه آپ د جال کے آئیے کے بعد تشریف لائیں گے اورائے آل کریں گے جیسے کہ سچے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیاری الی نہیں پیدا کی جس کاعلاح

سر المراق المرا

دو صون نے تدعوں پر ہا کھر سے بیت الدہ عواف سرر ہاہے ہیں ہے ہا بیون ہے؛ ہا بیا بیت دجاں ہے۔

بخاری کی اور روایت میں حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کی شم مصور کے حضرت عین کی کوسرخ رنگ نہیں ہتاایا بلکہ آپ نے گذی

رنگ ہتاایا ہے ' پھراو پر والی پوری حدیث ہے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں ابن قطن قبیلہ فرزاء کا ایک شخص تھا' جو جاہلیت میں مر چکا تھا۔ وہ

حدیث بھی گذر چکی جس میں بیریان ہے کہ جناب سے علیہ السلام اپنے نزول کے بعد چالیس سال یہاں رہیں گے۔ پھر فوت ہوں گاور

مسلمان آپ کے جنازے کی نمازاوا کریں گے۔ ہاں سلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ یہاں سال ہا سال رہیں گو مکن ہے کہ چالیس سال

کافر مان اس مدت سمیت کا ہو جو آپ نے دنیا میں اپ آسمان کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ یہاں سال ہا سال رہیں گو مکن ہے کہ چالیں وقت

آپ کی عمر تینتیں سال کی تھی اور سات سال اب آخر ذمانے کے تو پورے چالیس سال ہو گئے۔ واللہ اعلم (ابن عساکر) بعض کا قول ہے کہ جب

آپ آسانوں پر چڑ جائے گئے اس وقت آپ کی عمر ڈیڑ ھسال کی تھی نیہ بالکل فضول ساقول ہے ہاں حافظ ابوالقاسم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی

آپ آئوں پُر چھاۓ گئاں وت آپ کا وؤیا صال کا گئا نہ الکل نفول ما قول ہاں ما فقا ہوا تھا ہو آپ الکو نیک فاکو اِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَیّبِتِ اُحِلَتْ لَهُمُ اَ فَرِضَا اللّهِ کَثِیرًا نِنْ قَلَمْ اَلْرِبُوا وَقَدْ نُهُوَا عَنْهُ وَا كُلِهِمْ الْرِبُوا وَقَدْ نُهُوَا عَنْهُ وَا كُلِهِمْ الْرِبُوا وَقَدْ نُهُوَا عَنْهُ وَا كُلِهِمْ الْمُوالُ النّاسِ بِالْبَاطِلُ وَاعْتَدْنَا لِلْكَفِرِيْنَ عَنْهُ وَا كُلِهِمْ الْمُوالُ النّاسِ بِالْبَاطِلُ وَاعْتَدْنَا لِلْكَفِرِيْنَ عَنْهُ وَاكْلُهُمْ عَذَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ قَبُلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ قَالِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ قَالِكُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ قَالِكُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ قَالِكُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ قَالِكُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ قَالِكُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ الْكُلُهُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَمِا الْوَلَاكُ مَا اللّهُ وَالْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُولَ اللّهُ الْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِدُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُولِمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُولِمُ اللّهُ ا

جونیس چیزیںان کے لئے حلال کی تی تھیں وہ ہم نے ان پرحرام کردیں ان کے طلم کے باعث اور راہ اللہ سے اکٹر لوگوں کورو کئے کے باعث ○ اور سود جس سے وہ منع کئے سکتے سنے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث ان میں سے جو کھار ہیں ہم نے ان کے لئے المناک عذاب مہیا کرر کھے ہیں ○ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتا راگیا اور جو تھے سے پہلے اتا راگیا اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور ذکو ہ کے اداکرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے برے ہو عطافر ماکیں گ

تاریخ میں بعض سلف ہے ریجھی وار دکیا ہے کہ آپ حضور کے حجرے میں آپ کے ساتھ دفن کئے جائیں گے- واللہ اعلم- پھرارشاد ہے کہ بیہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے یعنی اس بات کے کہ اللہ کی رسالت آپ نے انہیں پہنچا دی تھی اورخود آپ نے اللہ کی عبودیت کا اقرار کیا تھا جیے سورہ مائدہ کے آخر میں وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ سے الْحَكِينُمُ بِيعِيٰ آپِي گوابي كاوبان ذكر باورالله كے سوال كا-يبوديول كے خودساخت حلال وحرام: ١٠٠ الله (آيت:١٦٠-١٦٢) اس آيت كدومطلب موسكتے ہيں-ايك تويد كدحرام كام ان كا مقدر تفایعنی مقدرات خدامیں بیتھا کہ بیلوگ اپنی کتاب کو بدل دیں اس میں تحریف کرلیں اور حلال چیزوں کواپنے اوپر حرام گھمرالیں 'صرف ا پے تشدداورا پی بخت گیری کی وجہ سے دوسرا یہ کہ بیرمت شرع ہے یعنی نزول تورات سے پہلے جوبعض چیزیں ان پر حلال تھیں تورات کی اترنے کے وقت ان کی بعض بدکاریوں کی وجہ سے وہ حرام قرار دے دی گئیں جیسے فرمان ہے کُلُّ الطَّعَام کَانَ حِلَّ لِبَنِي ٓ إِسُر آئِيُلَ الخ بعنی اونٹ کا گوشت اور دورھ جوحضرت اسرائیل نے اپنے او پرحرام کرلیا تھا'اس کے ماسواتمام طعام بنی اسرائیل کے لئے حلال تھے-پھرتورات میں ان پربعض چیزیں حرام کی گئیں جیسے سورہ انعام میں فرمایا وَ عَلَى الَّذِیْنَ هَادُوُ ا حَرَّمُنَا الخ 'بیودیوں پرہم نے ہرناخن دار جانورحرام کردیااورگائے بکری کی چربی بھی جوالگ تھلگ ہو۔ ہم نے ان پرحرام قراردے دی ساس لئے کہ یہ باغی طاغی اور خالف رسول اور اختلاف کرنے والے لوگ تھے۔ پہلے یہال بھی یمی بیان ہور ہاہے کہ ان کے ظلم وزیادتی کے باعث خودراہ اللہ سے الگ ہوکر دوسرول کواس ہے بہ کانے کے باعث (جوان کی پرانی عادت بھی) رسولوں کے دشمن بن جاتے تھے انہیں قتل کر ڈالتے تھے انہیں جھٹلاتے تھے ان کامقابلہ کرتے تھے اور طرح طرح کے حیلے کر کے سودخوری کرتے تھے جومحض حرام تھی اور بھی جس طرح بن پڑتالوگوں کے مال مار کھانے کی تاک میں ملک رہتے اوراس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ نے بیکام حرام کئے ہیں جرات سے انہیں کر گذرتے تھے اس باعث ان پر بعض حلال چیزیں بھی ہم نےحرام کردیں' ان کفار کے لئے درد ناک عذاب تیار ہیں-ان میں جو سیے دین والےاور پختے علم والے ہیں'اس جملے کی تفسیر سورهٔ آل عمران میں گذر چکی ہےاور جو باایمان میں بیتو قرآن کواور تمام پہلی کتابوں کو مانتے ہیں۔

یقینا ہم نے تیری طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے کیوح اوران کے بعدوالے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے وحی کی اہراہیم اوراساعیل اور یعقوب اوران کی اولا دول پراور عیسی اورایوبً اور پونس اور ہارون اور اساعیل کی طرف اورہم نے داؤڈ کوزبور عطافر مائی 🔿 اور تجھ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے داقعات ہم نے تجھ ے بیان کئے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کئے اور موسی سے اللہ تعالی نے صاف طور بر کلام کیا 🔾 ہم نے انہیں رسول بنایا خوشخریاں سانے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کی کوئی جمت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پررہ نہ جائے اللہ بڑاغالب اور بڑا ہا مکمت ہے 🔾

نزول انبیاء تعداد انبیاء صحائف اوران کے مرکزی مضامین: 🌣 🌣 ( آیت: ۱۹۳-۱۹۵) حفرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ مین اورعدی بن زیدنے کہا ''اے محد (عظی ) ہم نہیں مانے کہ حضرت مویٰ کے بعد اللہ نے کسی انسان پر پچھا تارا ہو-''اس پر بیآ بیتی ازیں-محدین کعب قرظی فرماتے ہیں جب آیت یسنکلک اَهُلُ الْکِتْب سے عَظِیمًا تک اتری اور یہودیوں کے برے اعمال کا آئیدان کے سامنے رکھ دیا گیا تو انہوں نے صاف کہد یا کہ کسی انسان پر اللہ نے کوئی اپنا کلام نازل ہی نہیں فر مایا' ندموسیٰ پر ندمیسیٰ پر ند کسی اور نبی پر آپ اس وفت گوٹ لگائے بیٹھے تھے اسے آپ نے کھول دی اور فر مایا کسی پر بھی نہیں؟ پس اللہ تعالی نے آیت وَ مَا قَدَرُوا اللّهُ الحُ ' نازل فر مائی - کیکن بیقول غورطلب ہے اس کئے کہ بیآ یت سورہ انعام میں ہے جو مکیه ہاورسورہ نسام کی مندرجہ بالا آیت مدنیہ ہے جوان کی تردید میں ہے جبکہ انہوں نے کہاتھا کہ آسان سے کوئی کتاب آپ اتار لائیں جس کے جواب میں فرمایا گیا کہ چفرے موی سے انہوں نے اس سے بھی بڑاسوال کیا تھا۔ پھران کے عیوب بیان فرمائے اوران کی پہلی اوراب کی سیاہ کاریاں واضح کرویں۔ پھرفر مایا کہاللہ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد علی کا طرف اس طرح وحی نازل فرمائی ہے جس طرح اور انبیاء کی طرف- زبوراس کماب کا نام ہے جوحضرت داؤ دعلیہ السلام پراتری تھی ان انبیاء کیہم السلام کے قصے سور افتصص کی تفییر میں بیان کریں گے ان شاء اللہ تعالی-

پھر فرما تا ہے اس آیت لیعنی می سورت کی آیت سے پہلے بہت سے انبیاء کا ذکر ہو چکا ہے اور بہت سوں کانہیں بھی ہوا۔ جن انبیاء كرام كے نام قرآن كے الفاظ ميں آ گئے ہيں وہ يہ ہيں-آ دم ادريس نوح ، بودُ صالح ، ابراہيم لوط اساعيل اسحاق يعقوب يوسف شعيب مویٰ' ہارون' پینس' داؤ دُ سلیمان' بیشع' زکریا'عیسیٰ بچیٰ' ( اور بقول اکثرمفسرین ذواککفل اور ابوب اور الیاس) اور ان سب کے سردار محمد مصطفی ﷺ - اور بہت سے ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا اسی دجہ سے انبیاء اور مرسلین کی تعداد میں اختلاف ہے-اس بارے میں مشہور حدیث حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جو تفسیر ابن مردوبہ میں یوں ہے کہ آپ نے یوچھا'یارسول اللہ انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا تین سوتیرہ' بہت بڑی جماعت- میں نے پھر دریافت کیا''سب سے پہلے کون سے ہیں؟'' فرمایا'''آ دمٌ'' میں نے کہا'' کیاوہ بھی رسول

تھے؟'' فر مایا'' ہاں-اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا' پھران میں اپنی روح پھوٹکی' پھر درست اورٹھیک ٹھاک کیا'' پھر فر مایا' ایے ابوذ رجار سریانی ہیں۔ آ دم شیث نوح ، خضوخ جن کامشہور نام ادریس ہے انہی نے پہلے قلم سے خط لکھا۔ چار عربی ہیں۔ ہود ، صالح ، شعیب اور تہارے نبی اے ابوذر بنواسرائیل کے پہلے نبی حضرت موئ ہیں اور آخری حضرت عیسی ہیں-تمام نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم م میں اور سب سے آخری نبی تمہارے نبی میں۔''اس پوری حدیث کو جو بہت طویل ہے' حافظ ابو حاتم نے اپنی کتاب الانواع والتقاسیم میں روایت کیا ہے جس پرصحت کا نشان دیا ہے لیکن ان کے برخلاف امام ابوالفرج بن جوزی رحمته الله علیہ اسے بالکل موضوع بتلاتے ہیں'اور ابراہیم بن ہاشماس کے ایک راوی پروضاع ہونے کا وہم کرتے ہیں و حقیقت یہ ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے بہت سے لوگوں نے ان پر اس حدیث کی وجہ سے کلام کیا ہے-واللہ اعلم کیکن بیرحدیث دوسری سند سے حضرت ابوا مامہ سے بھی مروی ہے کیکن اس میں معان بن رفاعہ سلامی ضعیف ہیں اورعلی بن پزید بھی ضعیف ہیں اور قاسم بن عبدالرحلن بھی ضعیف ہیں-ایک اور حدیث ابویعلیٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آ ٹھے ہزار نبی بھیج ہیں۔ چار ہزار بنواسرائیل کی طرف اور چار ہزار باقی اورلوگوں کی طرف میرے بھی ضعیف ہے۔ اس میں زیدی اوران کے استادرقاشی دونوںضعیف ہیں واللہ اعلم-ابویعلی کی اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا' آٹھ ہزارانبیاءمیرے بھائی گذر کیے ہیں-ان کے بعد حضرت عیسیٰ آئے اوران کے بعد میں آیا ہوں- اور حدیث میں ہے میں آٹھ ہزار نبیوں کے بعد آیا ہوں جن میں سے حار ہزار نبی بی اسرائیل میں سے تھے۔ بیحدیث اس سند سے غریب تو ضرور ہے لیکن اس کے تمام راوی معروف ہیں اور سند میں کوئی کی یا اختلاف نہیں بجز احمد بن طارق کے کہان کے بارے میں مجھے کوئی علالت یا جرح نہیں ملی واللہ اعلم-ابوذ رغفاری والی طویل حدیث جوانبیاء کی کنتی کے بارے میں ہے اسے بھی من لیجے آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا اور اس وقت حضور کننہ انشریف فرماتھ میں بھی آپ کے پاس بیٹھ کیا اور کہا آپ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا'' ہاں وہ بہتر چیز ہے چاہے کوئی زیادتی کرے چاہے کی' میں نے کہا'' حضور گون سے اعمال افضل ہیں؟ فرمایا''اللہ پرایمان لانا' اس کی راہ میں جہاد کرنا'' میں نے کہا'' حضور گون سامسلمان اعلیٰ ہے؟'' فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں' میں نے یو چھا'' کون می جرت انصل ہے؟' فر مایا'' برائیوں کوچھوڑ دینا'' میں نے یو چھا' کون می نماز انصل ہے؟ فر مایا'' لمجتنوت والی' میں نے کہا کون ساروز ہ افعنل ہے؟ فر مایا' فرض کفایت کرنے والا ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑھا چڑھا تو اب ہے ''میں نے بوچھا کون ساجہادافضل ہے؟'' فرمایا جس کا گھوڑ ابھی کاٹ دیا جائے اورخوداس کا بھی خون بہا دیا جائے۔'' میں نے کہا' آزاد گی گردن میں افضل کیا ہے؟'' فرمایا جس قدرگراں قیت ہواور مالک کوزیادہ پیند ہو۔''میں نے بوچھاصد قد کون ساافضل ہے؟ فرمایا'' تم مال والے كاكوشش كرنااور چيكے سے تاج كود يدينا-' ميس نے كہا قرآن ميسب سے برى آيت كون ى ہے؟ فرمايا''آيت الكرى' ، چرآپ نے فرمایا''اےابوذرساتوں آسان کری کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی حلقہ کسی چیٹیل میدان کے مقابلے میں اور عرش کی فضیلت کری پر بھی ایسی ہے جیسے وسیع میدان کی حلقے پڑ' میں نے کہاحضوراً نبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا'' ایک لاکھ چوہیں ہزار'' میں نے کہاان میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا'' تین سوتیر کی بہت بڑی یاک جماعت' میں نے پوچھاسب سے پہلے کون ہیں؟ فرمایا'' آ دم ''میں نے کہا' کیاوہ بھی نبی رسول تھے؟ فرمایا'' ہاں انہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیااورا پی روح ان میں پھوکی اورانہیں صحح تر بنایا۔''

پھرآ پ نے فرمایا' سنوچارتو سریانی ہیں' آ دم' شیث' خنوخ اور یہی ادر ایس ہیں جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا اور نوح اور چار عربی ہیں- ہود شعیب صالح اور تہارے نبی سب سے پہلے رسول حضرت آ دم ہیں اور سب سے آخری رسول حضرت محمد ہیں (صلی الله علیه وسلم) - میں نے پوچھایارسول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں کس قدر نازل فر مائی ہیں؟ فر مایا ایک سوچار ٔ حضرت شیث علیه السلام پر بچاس صحیف' حضرت خنوخ عليه السلام يتمين صحيفي مضرت ابراجيم عليه السلام پروس صحيفي اور حضرت موی پرتوراة سے پہلے دس صحيفي اور تورا ة ، انجيل زبوراور

فرقان میں نے کہایا رسول الله حضرت ابرا ہیم کے محیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا اس کا کل بیتھا' بادشاہ مسلط کیا ہوا اورمغرورکواس کے اقتد ار کا مقصد مجمانا تھا کہ میں نے تخفید دنیا جمع کرنے اور ملا الماکر رکھنے کے لئے نہیں جمیجا بلکہ اس لئے کہ تو مظلوم کی پکارکومیرے سامنے سے مثا دے-اگرمیرے پاس پینچاتو میں اسے رد نہ کروں گا گووہ مظلوم کا فربی ہواوران میں نصائح بھی تھیں مثلاً مید کہ عاقل کولازم ہے کہ وہ اپنے اوقات کے کئی حصے کرے۔ ایک وقت اپنے نفس کا حساب لے ایک وقت اللہ کی صفت میں غور کرے ایک وقت اپنے کھانے پینے کی فکر كرے- عاقل كوتين چيزول كے سواكسي ميں اپنے تئين منهمك ندكرنا جاہئے - ايك تو توشد آخرت و وسرے سامان زيست اور تيسرے فکرمعاش یاغیرحرام چیزوں سے سرورولذت ٔ عاقل کو چاہئے کہا پنے وقت کوغنیمت سمجھ کراپنے کام میں لگار ہے'اپنی زبان کی نگہداشت کرے جو مخص اپنے قول کواپنے فعل سے ملاتار ہے گاوہ بہت کم گوہوگا کلام وہی کروجو تمہیں نفع دے میں نے پوچھامویٰ علیہ السلام کے محیفوں میں کیاتھا؟ فرمایاسراسرعبرتیں، مجھےتعجب ہےاس مخض پر جوموت کا یقین رکھتا ہے۔ پھرمست ہے نقد ریکا یقین رکھتا ہے پھر ہائے وائے میں پڑا ہوا ہے دنیا کی بے ثباتی و کھتا ہے پھراس پراطمینان کے ہوئے ہے قیامت کے دن حساب کو جانتا ہے پھر بے مل ہے میں نے کہا حضور ا گلے انبیاء کی کتابوں میں جوتھااس میں سے بھی پھے ہماری کتاب میں ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا- ہاں پڑھو قَدُ اَفُلَحَ مَنُ تَزَكَّى آخرسورت تک میں نے کہاحضور مجھےوصیت سیجے - آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں کہی تیرے اعمال کی روح ہے میں نے کہایارسول اللہ کچھاور بھی آ پ نے فرمایا علاوت قرآن اور ذکر الله میں مشغول رہ وہ تیرے لئے آسانوں میں ذکر کا اور ز مین میں نور کے حصول کا باعث ہوگا - میں نے چرکہا حضوراً ورزیا دہ فر مایا خبر دارزیا دہ ننی ہے بچو- وہ دل کومردہ کردیتی ہے اور چرہ کا نور دور کردیتی ہے میں نے کہا اور زیادہ و مرمایا ، جہاد میں مشغول رہو میری امت کی رہبا نیت یعنی درویش یہی ہے میں نے کہا اور وصیت کیجے و مایا سوائے بھلی بات کہنے کے زبان بندر کھواس سے شیطان بھاگ جائے گا اور دینی کاموں میں بڑی تائید ہوگی۔ میں نے کہا کچھاور بھی فرماد بیجے 'فرمایا' اپنے سے بیچے در ہے کے لوگوں کو دیکھا کراورا پنے سے اعلیٰ درجہ کے لوگوں پرنظریں نہ ڈال'اس سے تیرے دل میں اللہ کی نعمتوں کی عظمت ہوگی' میں نے کہا مجھے اور زیادہ نصیحت سیجئے' فر مایامسکینوں سے محبت رکھواوران کے ساتھ مبیٹھو' اس سے اللہ کی رحمتیں تحقیے بہت بڑی معلوم ہوں گی میں نے کہا اور فر مائیے فر مایا '' قرابت داروں سے ملتے رہو ' گووہ تجھ سے نہلیں میں نے کہا اور؟ فرمایاحت گوئی کر گووہ کسی کوکڑ وی گئے میں نے اور بھی نصیحت طلب کی' فرمایا اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے ک ملامت کا خوف نہ کر میں نے کہااور فر مایا اپنے عیبوں پرنظرر کھا کرو' دوسروں کی عیب جوئی سے باز آ جا' پھرمیرے سینے پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھ کر فر مایا'اے ابوذ رتد بیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں اور حرام سے رک جانے کے برابر کوئی پر نہیز گاری نہیں اورا چھے اخلاق جیسا کوئی حسب نسب نہیں - منداحد میں بھی بیصدیث پچھائی مفہوم کے ساتھ ہے - حضرت ابوسعید خدری بوچھتے ہیں کیا خارجی بھی وجال کے قائل ہیں؟ لوگوں نے کہانہیں فر مایا رسول الشعق نے فر مایا ہے میں ایک ہزار بلکہ زیادہ نبیوں کاختم کرنے والا ہوں- ہر ہر نبی نے اپنی امت کو د جال سے ڈرایا ہے لیکن میرے سامنے اللہ نے اس کی وہ علامت بیان فرمائی ہے جو کسی اور سے نہیں فر مائی'' سنووہ بھینگا ہےاوررب ایبا ہونہیں سکتا۔ اس کی دہنی آ تکھ جینگی کانی ہے آ تکھ کا ڈھیلا اتنا اٹھا ہوا جیسے چونے کی صاف دیوار پر کسی کا کھنگار برا ہواوراس کی بائیں آ تھا کی جگمگاتیتارے جیسی ہے ،وہ تمام زبانیں بولے گا اس کے ساتھ جنت کی صورت ہوگا-سرسبراوریانی والی اور دوزخ کی صورت ہوگی سیاہ دھوئیں دار''

ایک حدیث میں ہے میں (حضور ) ایک لا کھنبیوں کوختم کرنے والا ہوں بلکہ زیادہ کا۔ پھر فر ما تا ہے موٹ سے خو داللہ نے صاف طور پر کلام کیا۔ بیان کی خاص صفت ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے ایک محض حضرت ابو بکر بن عیاش رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص اس جملہ کو یوں پڑھتا ہے و کُلَّم اللّٰهُ مُوسْی تَکُلِیُمًا یعنی موی نے اللہ ہے بات کی ہے اس پرآ پ بہت بگڑے اور فر مایا 'یکسی کا فرنے پڑھا ہوگا۔ میں نے اعمش سے اعمش نے یکی ہے عبدالرحن سے عبدالرحن نے علی سے علی نے رسول اللہ علیہ ہے ہے پڑھا ہوگا۔ کو صحاب کہ و کلّم اللّٰهُ مُوسْی تَکُلِیُمًا غرض اس خص کی معنوی اور فقطی تحریف پرآ پ اس قدر ناراض ہوئے مگر بجب نہیں یہ کوئی معنز لی ہواس لئے کہ معنز لہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ اللہ نے موی سے کلام کیا نہ کسی اور سے کسی معنز لی نے ایک بزرگ کے سامنے اس آ بت کواس طرح پڑھا تو انہوں نے اسے ڈانٹ کرفر مایا پھراس آ بت میں یہ ہے ایمانی کیے کرو گے؟ جہاں فر مایا ہے و لَمَّا جَاءَ مُوسْدی لِمِیُقَاتِنَا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ لَا بَعْنِ مُوکُ ہمارے وعد ہے پرآ یا اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا 'مطلب یہ ہے کہ یہاں تو یہ تاویل و تحرایف نہیں چلے گا۔

ابن مردویی صدیت میں ہے کہ حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی سے کلام کیا تو وہ سیاہ چیونی کا اندھیری رات میں کی صاف پھر پر چلنا بھی وکھ لیے تھے۔ 'پی حدیث غریب ہے اور اس کی اسادھی نہیں اور جب موقو فا بقول ابی ہریرہ ٹا بت ہو جائے تو ہہت اللہ نے کلام کیا 'وہ صوف کی چا در اور صوف کی سردول اور غیر فہ بوح گردھی اچھی ہے۔ متدرک حاکم وغیرہ میں ہے کہ کلیم اللہ نے کام کیا 'وہ صوف کی چا در اور صوف کی سردول اور غیر فہ بوح گردھی کی موسب و صیتیں ہمال کی جو تیاں پہنے ہوئے ہے۔ ابن عباس فر ماتے ہیں ایک لاکھ چا لیس ہزار با تیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی ہے۔ کیس جو سب و صیتیں مقل 'پی ہوگوں کا کلام حضرت موئی ہے۔ سائیس جا تھا کیونکہ کا نول میں ای پاکلام کی گوئی رہی تھی اس کی اساد بھی ضعیف ہیں۔ پھراس میں انقطاع بھی ہے۔ ایک اثر ابن مردوویہ میں ہے۔ حضرت جا پڑ فر اتے ہیں طور والے دن حضرت موئی ہے جو کلام اللہ تعالیٰ نے پی اس کی صفحت ہیں۔ خور اس میں انقطاع بھی ہو تھی بیت زیادہ - نوا سرائیل آپ سے حکلام اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی صفحت ہیں۔ فرایا موئی ابھی تو بیس نے دی ہزار زبانوں کی قوت سے کلام کیا ہے بلکہ ان سب سے بھی بہت زیادہ - نوا سرائیل آپ سے صفت کلام فرایا موئی ابھی تھی ہو تھی نے اور بھی ہو تھی نے فرایا آپ سے معام کیا تو بیت اور نے کہا ان جا تھی تھی ہو تی تھی اور بہت ہی ضعیف ہیں۔ حضرت کو با فرایا تھی تھی اس کے حضرت کیا اللہ تھی کی و تو بھی '' باری تعالیٰ ہے ہو کہا فرایا تھی تھی اور نہ تھی ہو تھی ہو تھی ہو تی تھی اور بہت ہی ضعیف ہیں۔ حضرت کو با فرایا تھی تھی اور ایک کو تو تھی ہو تھی تھی اور نہ تھی ہو تھی ہیں اور بہت ہی ضعیف ہیں۔ حضرت کو با فرایا تھی تھی اور اس کے مسائلہ کی کہا تھی تھی تھی ہو تی ہیں۔ دوایت کی کا کلام تیرے کلام شہر سے اور کی مسائلہ کی دوای کو خوال کی دوای سے دوایت کی مصفح ہوتی ہیں۔ بیرسول تی ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور اس کی رصاف کی جی جو اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور اس کی رصاف کی جی جو اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور اس کی رصاف کی جی جو اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور اس کی رصاف کی جو تھی ہیں۔ دوایوں کی دوای کی دوای کی دوایوں کی دوایوں کی دوای کی دوایوں کو دوای کی دوایوں کی د

سلام من الدوران و بروس و بروس



ہارے ایمان اور کفرسے اللہ تعالی بے نیاز ہے: 🌣 🌣 (آیت:۱۲۱-۲۵) چونکہ سابقہ آینوں میں حضور تلک کی نبوت کا ثبوت تھا اورآ پ کی نبوت کے منکروں کی تر دیرتھی'اس لئے یہاں فر ما تا ہے کہ گو پچھلوگ تخفیے جھٹلا نمیں' تیری مخالفت کریں کیکن اللہ خود تیری رسالت کا شاہد ہے وہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنی پاک کتاب قران مجید وفرقان حمید تجھ پرنازل فرمایا ہے جس کے پاس باطل پھٹک ہی نہیں سکتا'اس میں چیزوں کاعلم ہے جن پراس نے اپنے بندوں کومطلع فر مانا چاہالیعنی دلیلیں 'ہدایت اور فرقان' اور اللہ کی رضا مندی اور نارانسکی کے احکام اور گذشته کی اورآ ئنده کی خبریں اور الله تبارک وتعالی کی وہ مقدس صفتیں ہیں جنہیں نہ تو کوئی نبی مرسل جانتا ہے اور نہ کوئی مقرب فرشتهٔ بجزاس ك كروه خود معلوم كرائ جيس ارشاد ب وَ لَا يُجِيطُونَ بِشَىءٍ مِّنُ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَاشَآءَ اور فرمان ب وَ لَا يُحِيطُونَ بِه عِلْمًا۔ حضربت عطابن سائب ؓ جب حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی سے قر آن شریف پڑھ بچکتے ہیں تو آپ فر ماتے ہیں تو نے اللہ کاعلم لیا ہے۔ پس آج تجھ ے افضل کوئی ہیں ، بجزاس کے جو مل میں تھے ہے بوھ جائے ، پھر آپ نے آیت اُنْزَلَهٔ بِعِلْمِهِ سے آخرتک پڑھی- پھر فرما تا ہے کہ اللہ ک

شہادت کے ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کی شہادت بھی ہے کہ تیرے پاس جوعلم آیا ہے جو دحی تجھ پراتری ہے وہ بالکل سیج اور سراسر حق ہے۔ يبود يوں كى ايك جماعت حضور كے پاس آتى ہے تو آپ فرماتے ہيں اللد كائتم مجھے پخته طور پرمعلوم ہے كہتم ميرى رسالت كاعلم ركھتے ہؤان لو وں نے اس کا اٹکار کر دیا۔ پس اللہ عزوجل نے بیآ یت اتاری۔ پھر فرما تا ہے جن لوگوں نے کفر کیا 'حق کی اتباع نہ کی بلکہ اورلوگوں کو بھی راہ حق ہے روکتے رہے میچے راہ ہے ہٹ گئے ہیں اور حقیقت ہے الگ ہو گئے ہیں اور ہرانیت سے ہٹ گئے ہیں۔ بیلوگ جو ہماری آپیوں کے منکر ہیں' ہماری کتاب کونہیں مانتے' اپنی جان پرظلم کرتے ہیں- ہماری راہ سے روکتے اور رکتے ہیں' ہمارے منع کردہ کاموں کوکر رہے ہیں' ہمارے احکام ہے روگر دال ہیں انہیں ہم نبخشیں گے نہ خیر و بھلائی کی طرف ان کی رہبری کریں گے۔ ہاں انہیں جہنم کا راستہ دکھادیں گے

جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔لوگو!تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کو لے کراللہ کے رسول آ گئے تم اس پرایمان لاؤاور

# آلَهُ لَ الْحِتْ الْحَتْ الْمَسِيحُ عِنْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ اللهِ اللهِ وَكَلِمَتُهُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ اللهِ وَكُلِمَتُهُ اللهِ وَكُلِمَتُهُ اللهِ وَرُسُلِهٌ وَكُلِمَتُهُ اللهِ وَرُسُلِهٌ وَلاَ اللهِ وَرُسُلِهٌ وَلاَ اللهَ اللهِ وَرُسُلِهٌ وَلاَ تَعُولُوا ثَلْقَةٌ النّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاحِدُ السَّلُهُ اللهُ وَاحِدُ السَّلُهُ اللهُ وَاحِدُ اللهُ وَكُنُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَا فِي الْمُرْضِ وَكَا فِي الْمُوتِ وَمِنَا فِي الْمُرْضِ وَكَا فِي الْمُرْفِقِ وَعِيْلًا اللهِ وَكِيلًا فَي الْمُؤْمِقِ وَعِيْلًا فَي الْمُؤْمِقِ وَعِيْلًا فِي الْمُؤْمِقِ وَعِيْلًا فَي الْمُؤْمِقِ وَعِيْلًا فَي الْمُؤْمِقِ وَعِيْلًا فَي الْمُؤْمِقِ وَكِيلًا فَي الْمُؤْمِقِ وَعِيْلًا فَي السَّمُونِ وَمِنَا فِي الْمُؤْمِقِ وَعِيلًا فَي السَّمُونِ وَمِنَا فِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

ا المائل كتاب النيخ دين كے بارے ميں حدے نه گذر جاؤاورالله پر بجو حق كے كھ فد كہؤ مسيح عيى بن مريم تو صرف الله كر رسول اور اس كے تكم بيں جيمريم كل طرف ڈال ديا تھا اور اس كے بات كى روح ہے۔ ليس تم اللہ كو اور اللہ كا دوار كو كو ان اور دنہ كو كہ اللہ تين ہيں اس سے باز آ جاؤتا كہ تمہارے لئے بہترى ہؤ اللہ علاوت كے لائق تو صرف ايك بى ہے دہ اس سے پاك ہے كہ اس كى اولا دہو۔ اس كے لئے ہے جو كھے آسانوں ميں ہے اور جو كھے ذمين ميں ہے اور اللہ بس اللہ علا اللہ علی ميانے والا O

اس کی فر ما نبرداری کروئی بھی تہبارے ق میں اچھا ہے اور اگرتم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بنیاز ہے تمہارا ایمان ندا سے نفع پہنچائے 'نہ تمہارا کفر اسے ضرر پہنچائے – زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں۔ یہی قول حضرت موٹ کا پنی قوم سے تھا کہ تم اور دوئے زمین کے تمام لوگ بھی اگر کفر پراجماع کرلیں تو اللہ کا کچھنہیں بگاڑ سکتے' وہ تمام جہان سے بے پرواہ ہے' وہ علیم ہے' جانتا ہے کہ شخق ہدایت کون ہے اور مستحق صلالت کون ہے؟ وہ تھیم ہے۔ اس کے اقوال اس کے افعال اس کی شرع' اس کی تقدیر سب سے مت سے پر ہیں۔

ا پنی اوقات میں رہواور صد ہے جا اسے اوال اسے افعال اس مرس اس سور سے سمت ہے ہیں۔
اپنی اوقات میں رہواور صد ہے جا وز نہ کرو! ہم ہم (آیت: ۱۱۱) اہل کتاب کوزیادتی ہے اور صد ہے آگے بڑھ جانے سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں صد ہے گذر گئے تھے اور نبوت سے بڑھا کر خدائی تک پہنچا رہے تھے بجائے اطاعت کے عبادت کرنے گئے ہے بلکہ اور بزرگان وین کی نبیت بھی ان کا عقیدہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ انہیں بھی جوعیمائی وین کے عالم اور عالم تھے معصوم محض جانے لگ گئے تھے اور بینیا کرلیا تھا کہ جو کچھ یہ انکہ وین اس کا مانا ہمارے لئے ضروری ہے۔ پی اور عالم تھے معصوم محض جانے لگ گئے تھے اور بینیا کرلیا تھا کہ جو کچھ یہ انکہ وین کہدوین اس کا مانا ہمارے لئے ضروری ہے۔ پی جوٹ و باطل ہمایت و صلالت کے پر کھنے کا کوئی حق ہمیں حاصل نہیں۔ جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے اِنِّحدُو اَ اَسُجارَهُم وَرُهُ اَن کُل اس آیت میں ہے اِنِّحدُو اَ اَسُریکُم وَرُهُ اَن کُل اِن آئی ہیں مربیکُم و رُهُ اَن کہ ہوں۔ پس تم کہ وی ہیں ہی ہو ہوں۔ پس تم محصور اللہ منداجہ میں ہے صفور آنے فرمایا 'میں تو صرف ایک بندہ ہوں۔ پس تم مجھ عبداللہ اور رول اللہ کہنا۔'' بیصد یہ بخاری وغیرہ میں بھی ہے۔ ای سند کی اور حدیث میں ہو کہ میں ہوں۔ پس تم کہا اے محمد بال کرایا کرو تہمیں شیطان اوھرادھر نہ کرد ہے میں محمد بن عبداللہ ہوں' میں اللہ کا غلام اور اس کی کرسول ہوں' قتم اللہ کی میں نہیں جاتھ کہ مجھ میرے مرتب سے برط حادور'۔

پھر فرما تا ہے اللہ پرافتر انہ باندھواس کی بیوی اور اولا دنہ مقرر کرو اللہ اس سے پاک ہے اس سے دور ہے اس سے بلند و بالا ہے۔ اس کی بروائی اور عزت میں کوئی اس کا شریک نہیں اس کے سوانہ کوئی معبود ندرب۔ مسے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ ہیں وہ اللہ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہیں اور اس کی مخلوق ہیں وہ صرف کلمہ کن کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں جس کلمہ کو لے کر حضرت جرئیل حضرت مریم صدیقہ کے پاس گے اور اللہ کی اجازت سے اسے ان میں چونک دیا پس حضرت عیسی پیدا ہوئے - چونکہ مض ای کلمہ سے بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے اس کے خصوصیت سے کلمت اللہ کہا گیا - قرآن کی روایت میں ہے ما الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرُیّمَ إِلَّا رَسُولُ الله بین میں میں میں میں ان کی والدہ تجی ہیں ان کی والدہ تجی ہیں میں میں میں میں اور آپ میں کی دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور آپ میں ہے اِنَّ مَثَلَ عِیْسُنی عِنْدُ اللهِ کَمَثَلِ ادَمَ الْخُ عیسیٰ کی مثال اللہ کے زدیک آوم کی طرح ہے جے می سے بنا

کرفر مایا 'ہوجا' پس وہ ہوگیا۔ قرآن کریم اورجگہ فرما تا ہے الَّتِی اَحْصَنَتُ فَرُجَهَا الْخ 'جس نے اپن شرمگاہ کی تفاظت کی اور ہم نے اپنی روح پھوٹکی اور خودا سے اور اس کے بچے کولوگوں کے لئے نشان بنایا۔ اور جگہ فرما ایک بندہ تھا جس رہم نے انعام کیا تھا۔ پس بیم طلب عیسی کی بابت ایک اور آبت میں ہے اِن ہُو اِلَّا عَبُدٌ اَنْعَمُنَا عَلَيْهِ الْخ 'وہ ہماراایک بندہ تھا جس پرہم نے انعام کیا تھا۔ پس بیم طلب نہیں کے ذکلے الٰج عَبْد آنع مُنا علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ کا ماہ ہوئے۔ امام این جریز نے اَذُ قَالَتِ الْمَلْدَ كُلُهُ اللّٰ کَا اللّٰمُ اللّٰمُ کے اللّٰم اللّٰم کی اللّٰم کے اللّٰم اللّٰم کے اللّٰم کو اللّٰم کے اللّٰم کو اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کے اللّٰم کو اللّٰم کے ال

ہیں کہ اللہ بین میں کا میسراہے وہ کامر ہوسے اللہ تھا ہا ہیں ہی ہے اسے حوا کوی اور مال حاودت ہیں۔ حورہ ما مدہ سے اسے کہ قیامت کے دن حضرت عیسی سے سوال ہوگا کہ اپنی اور اپنی والدہ کی عبادت کا تھم لوگوں کوتم نے دیا تھا؟ آپ صاف طور پر انکار کردیں گے۔ نصر انبوں کا اس بارے میں کوئی ضابطہ بی نہیں ہے وہ بے طرح بھٹک رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہر باد کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض تو حضرت عیسی کوخود اللہ مانتے ہیں اور بعض شریک اللہ مانتے ہیں اور بعض اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ بچ تو یہ ہے کہ اگر دس نصر انی جمع ہوں تو ان کے

خیالات گیارہ ہوں گے- سعید بن بطریق اسکندری جون ۴۰۰ھ کے قریب گذراہے اس نے اور بعض ان کے اور بڑے علاء نے ذکر کیاہے کہ سطنطین بانی قسطنطنیہ کے زمانے میں اس وقت کے نصرانیوں کا اس بادشاہ کے علم سے اجتماع ہوا' جہاں دو ہزار سے زیادہ ان کے لاٹ یا دری تھے- بھراس قدراختلاف آپس میں کیا کہ کی بات پرستراس آومیوں سے زیادہ انفاق ہی نہیں کرتے تھے- دس کا ایک عقیدہ تھا- ہیں

پوروں بر محاور ہی گئے تھے۔ ساٹھ اور طرف جارہے تھے غرض ہزار ہاکی تعداد میں سے بہ شکل تمام تین سواٹھارہ آدی ایک

تول پرجمع ہو گئے'بادشاہ نے ای عقیدہ کو لےلیا' باتی کوچھوڑ دیااوراس کی تائیدونھرت کی اوران کے لئے کلیسیاءاورگر جے بنادیئے اور کتابیں لکھوادیں اورتوا نین ضبط کردیئے' یہیں انہوں نے امانت کبری کا مسئلہ گھڑ اجو دراصل بدترین خیانت ہے'ان لوگوں کو ملکانیہ کہتے ہیں۔

پھردوبارہ ان کا اجتماع ہوا'اس وقت جوفرقہ بنااس کا نام یعقوبیہ ہے پھرتیسری مرتبہ کے اجتماع میں جوفرقہ بنااس کا نام نسطوریہ ہے میتینوں فرقے اتا نیم ملئے وصرے کو کافر کہتے ہیں اور ہمارے نیز کرتے این میں بھی باہم دیگر اختلاف ہے اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک تو تینوں کافر ہیں ۔ اللہ فرما تا ہے'اس سے باز آؤ' یہ باز رہنا ہی تبہارے لئے اچھا ہے'اللہ تو ایک ہی ہے۔ وہ تو حید والا ہے۔ اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے ہاں اولا دہو'تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں اور اس کی ملکیت میں ہیں میں سب اس کی غلامی میں ہیں اور سب اس کی خلوق ہیں اور کوئی اس کی بچوک اور کوئی اس کی بچوک ہوسکتا ہے؟ دوسری آ ہت میں ہیں بدین وہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ پھر مخلوق میں سے کوئی اس کی بیوی اور کوئی اس کا بچوک ہوسکتا ہے؟ دوسری آ ہت میں ہوسکتا ہے۔ بدین میں اس کا مفصلاً انکار فرمایا ہے۔

# لَنُ يَسْتَنَكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلهِ وَلَا الْمَلْإِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرَ الْمُقَرِّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرَ فَسَيَخْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيْعًا هَفَامًا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَلِوا الصَّلِحْتِ فَسَيَخْشُرُهُمْ أَرُونَ اللّهِ عَمْدِمِّنْ فَضْلِهُ وَامْتَا الَّذِيْنَ فَيُوفِينِهِمْ الْجُورَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهُ وَامْتَا الَّذِيْنَ الْمُنُولُ وَلَيْتَا وَلَا يَجِدُونَ اللّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيْرًا هَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا هَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا هَ

مسیح کوالٹد کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ وعاریا تکبروا نکار ہرگز ہوتی نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی ہے جو بھی دل چرائے اور تکبروا نکار کرے پس اللہ انسب کو اکتفاا پی طرف جمع کرے گا © پس جولوگ ایمان لائے ہیں اور شائستا عمال کئے ہیں ان کوان کا پورا پورا ثو اب عنایت فرمائے گا اور اپنے نفشل ہے انسب کو اکتفا اپنی طرف جمع کرے گا کا ورجن لوگوں نے ننگ وعار اور سرکشی اور انکار کیا 'انہیں المناک عذاب کرے گا' اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی جاتی 'ووست اور انہیں اور زیادتی دے گا' اور جن لوگوں نے ننگ وعار اور سرکشی اور انکار کیا 'انہیں المناک عذاب کرے گا' اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی جاتی 'ووست اور انہیں اور زیادتی دے گا' اور جن لوگوں نے ننگ وعار اور سرکشی اور انکار کیا 'انہیں المناک عذاب کرے گا' اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی جاتی 'ووست اور کیا گا

اس کی گرفت سے فرار ناممکن ہے! ہم ہم (آیت:۱۷-۱۷) مطلب یہ ہے کہ سے علیہ السلام اور بہترین فرشتے بھی الله کی بندگ

سے تکبراور کشیدگی نہیں کر سکتے 'نہ بیان کی شان کے لاکن ہے بلکہ جوجس قدر مرتبے میں قریب ہوتا ہے 'وہ اس قدراللہ کی عبادت میں زیادہ
پابند ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں۔ لیکن دراصل اس کا کوئی ثبوت اس آیت
میں نہیں اس لئے یہاں ملائکہ کا عطف میسے پر ہا وراسترکا ف کا معنی رکنے کے ہیں' اور فرشتوں میں بی قدرت بنسبت کے کے زیادہ ہے۔ اس
لئے یفر مایا گیا ہے اور رک جانے پر زیادہ قا در ہونے سے افضلیت لازم نہیں آتی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح حضرت میسے علیہ السلام
کولوگ پوجتے سے اس طرح فرشتوں کی بھی عبادت کرتے سے - تو اس آیت میں سے علیہ السلام کواللہ کی عبادت سے نہ رکنے والے بتا کر
پھر فرشتوں کی بھی یہی حالت بیان کردی' جس سے ثابت ہوگیا کہ جنہیں تم پوجتے ہو وہ خوداللہ کو پوجتے ہیں' پھر ان کی پوجا کسی ؟ جسے کہ
ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بَلُ عِبَادٌ مُکرَمُونَ اور اس لئے یہاں بھی فرمایا کہ جواس کی عبادت سے دک منہ موڑے اور

بغاوت کرے وہ ایک وقت اس کے پاس لوٹے والا ہے اور اپنے بارے میں اس کا فیصلہ سننے والا ہے۔ جوایمان لا کمیں' نیک اعمال کریں' انہیں ان کا پورا تو اب بھی دیا جائے گا' پھر رحمت ایز دی اپنی طرف ہے بھی انعام عطافر مائے گی۔

ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ اجرتویہ ہے کہ جنت میں پہنچا دیا اور زیادتی فضل یہ ہے کہ جولوگ قابل دوزخ ہوں' انہیں بھی ان کی شفاعت نصیب ہوگی جن سے انہوں نے بھلائی اوراچھائی کی تھی لیکن اس کی سند ثابت شدہ نہیں ہاں اگر ابن مسعود کے قول پر ہی اسے روایت کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا' جولوگ اللہ کی عبادت واطاعت سے رک جائیں اور اس سے تکبر کریں' انہیں پروردگار در دناک عذاب کرے گا اور یہ اللہ کے سواکسی کو ولی و مددگار نہ یا تیں گے۔ جیسے اور آیت میں ہے اِنَّ اللَّذِیْنَ یَسُتَکْبِرُوُنَ عَنُ عِبَادَتِیُ سَیدَدُحُلُونَ جَهَنَّمَ دَجِوِیُنَ جُولوگ میری عبادت سے تکبر کریں' وہ ذیل وحقیر ہو کرجہنم میں جائیں گئی تعنی ان کے انکار اور ان کے تکبر کا بہ بہلہ انہیں ملے گا کہ ذیل وحقیر' خوارو ہے بس ہو کرجہنم میں داخل کئے جائیں گے۔

# يَآيَهُ النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرُهَاكُ مِّن رَبِّكُمْ وَآنَزَلْنَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ وَانْزَلْنَا النَّكُمُ نُورًا مُنْ يَنْكُو فَامَنَا الَّذِيْنَ الْمَنُولُ اللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ النَّكُمُ نُورًا مُّينِينًا هُ فَامَنَا الَّذِيْنَ الْمَنْوَلِ اللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ قَيَهْ بِيْهِمْ النَّهِ صِرَاطًا مُسْتَقِمًا هُ فَسَيُدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ قَيَهْ بِيهِمْ النَّهِ صِرَاطًا مُسْتَقِمًا هُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ

اے لوگوتہارے پاس تبہارے رب کی طرف سے سنداور دلیل آئینی اور ہم نے تبہاری جانب واضح اور صاف نورا تاردیا ک پس جولوگ اینڈ پرایمان لائے اوراسے مضبوط پکڑلیا 'آئینس تو و محتقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور آئیس اپنی طرف کی راہ راست دکھادے گا O

قرآن مجیداللہ تعالی کی مکمل دلیل اور جست تمام ہے: ہے ہے اللہ (آیت:۱۷۳–۱۵۵) اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کوفر ما تا ہے کہ میری طرف سے کال دلیل اور عذر معذرت کوتوڑو دینے والی شک وشبہ کوالگ کرنے والی بربان (دلیل) تمہاری طرف نازل ہو چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف کھلانور صاف روشی پوراا جالا اتار دیا ہے جس سے حق کی راہ سیح طور پرواضح ہوجاتی ہے۔ ابن جری وغیرہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب جولوگ اللہ پرائیمان لائیں اور تو کل اور بحروسهای پرکریں اس سے مضبوط رابطہ کرلیں اس کی سرکار میں ملازمت کرلیں مقام عبودیت اور مقام تو کل میں قائم ہوجائیں تمام اموراسی کوسونپ دیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایمان اللہ پرلائیں اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو تھام لیں ان پر اللہ اپنار جم کرے گا اور انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی اور صاف راہ دکھائے گا 'جو کہیں سے ٹیڑھی نہیں' کے ثواب بردھادے گا'ان کے درجے بلند کردے گا اور انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی اور صاف راہ دکھائے گا'جو کہیں سے ٹیڑھی نہیں'

يَسْتَفْتُونَكُ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَالَةِ ان امْرُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ يَفْتِيكُمُ فِي الْكَالَةِ ان امْرُواْ هَلَكَ وَهُوَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ اَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَكُنُ لَهَا وَلَدُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ يَرِثُهُمَا الثُّلُسُ مِمَّا تَرَكُ وَإِنْ كَانُواْ إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلَهُمَا الثُّلُسُ مِمَّا تَرَكُ وَإِنْ كَانُواْ إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلدَّكُر مِثْلُ حَظِ الْأَنْشَيَيْنُ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ ارْنَ تَضِلُوا فَلِلدَّكُم مِثْلُ حَظِ الْأَنْشَيَيْنُ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ ارْنَ تَضِلُوا اللهُ لَكُمْ ارْنَ تَضِلُوا اللهُ لَكُمْ اللهُ لَهُ لَكُلُوا اللهُ لَكُمْ اللهُ لَهُ لَهُ لَا لَا لَهُ لَا اللّهُ لَلْ اللّهُ لَهُ لَا لَهُ لَلْكُمْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْكُمْ لَلْكُمْ اللّهُ لَلْكُمْ لَلْ اللّهُ لَلْكُمْ لَهُ لَلْكُلُولُكُمْ اللّهُ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ اللهُ لَلْكُمْ لَلْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لِلللْكُمْ لِللللهُ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لِللْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُولُ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُولُ لَلْكُمْ لَلْلّهُ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُل

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيْكُونَ

9

تھے سے فتو کی بوچھے ہیں تو کہد کہ اللہ فود تہمیں کلالہ کے بارے ہیں فتوئی دیتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولا دنہ ہواور ایک بہن ہوتو اس کے لئے اس کے چھوٹرے ہوئے کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا دوتہائی ملے گا'اورا گرکئی چھوٹرے ہوئے کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا دوتہائی ملے گا'اورا گرکئی مختص اس ناتے کے ہیں مردیمی اور عورتیں بھی تو مرد کے لئے حصہ ہے شل دوعورتوں کے اللہ تبہارے لئے بیان فرمار ہاہے کہ ایسانہ ہوتم بہک جاؤ۔ اور اللہ ہرچیز سے دائنہ ہرچیز کے بیان فرمار ہاہے کہ ایسانہ ہوتم بہک جاؤ۔ اور اللہ ہرچیز سے دائنٹ ہرچیز ہے۔

کہیں سے تک نہیں۔ گویادہ موکن دنیا میں صراط متنقیم پر ہوتا ہے اور راہ اسلام پر ہوتا ہے اور آخرت میں راہ جنت پر اور راہ سلامتی پر ہوتا ہے۔
شروع تغییر میں ایک پوری حدیث گذر پچی ہے جس میں فرمان رسول ہے کہ اللہ کی سیدھی راہ اور اللہ کی مضبوط ری قر آن کر بھر ہے۔
عصبہ اور کلالہ کی وضاحت! مسائل وراثت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۷) حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں سورتوں میں سب سے
آخری سورت سورہ برات اتری ہے اور آیتوں میں سب سے آخری آیت یک سنگفتُون نک اتری ہے وضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ
عنفر ماتے ہیں ' میں اپنی بیاری میں بیہوش پڑا تھا جو اللہ کے رسول علیہ میری عیادت کے لئے تشریف لائے آپ نے وضو کیا اور وہی پانی
محمد پر ڈالاجس سے مجھے افاقہ ہوا اور میں نے کہا 'حضور' وارثوں کے لیاظ سے میں کلالہ میں 'میری میر اث کیسے ہے گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے
آ بت فرائض نازل فرمائی ( بخاری و مسلم )

اورروایت میں بھی ای آیت کا اترنا آیا ہے۔ پس فرماتا ہے کہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں یعنی کلالہ کے بارے میں۔ پہلے یہ بیان گذر چکا ہے کہ لفظ کلالیہ ماخوذ ہے اکیل سے جو کہ سرکوچاروں طرف ہے تھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اکثر علاءنے کہاہے کہ کلالہ وہ ہے جس میت کے الركے يوتے نہ بول اور بعض كا قبل يہى ہے كہ جس كرائے نہ بول جيك كم آيت ميں ہے وكيس كة وكد حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه يرجومسائل مشكل يؤے منظ ان ميں ايك سيمسله بھى تھا-چنانچه ميسين ميں ہے كه آپ نے فرمايا ، تين چيزوں كى نسبت ميرى تمنا رہ می کدرسول اللہ ان میں ہماری طرف کوئی ایساعمد کرتے کہ ہم اس کی طرف رجوع کرتے - داداکی میراث کلالداور سود کے ابواب اور روایت میں ہے آ پٹفر ماتے ہیں کہ کلالہ کے بارے میں میں نے جس قدرسوالات حضور کے کئے استے کسی اور مسئلہ میں نہیں کئے یہاں تک کہ آپ نے اپنی انقل سے میرے سینے میں کچوکا لگا کر فر مایا کہ تختے گرمیوں کی وہ آیت کافی ہے جوسورہ نساء کے آخر میں ہے۔اور حدیث میں ہے اگر میں نے حضور سے مزیدا طمینان کرلیا ہوتا تو وہ میرے لئے سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ بہتر تھا۔حضور کے اس فرمان کا مطلب بیہ ہے کہ بیآیت موسم گر مامیں نازل ہوئی ہوگی-واللہ اعلم-اور چونکہ حضور نے اس کے سیجھنے کی طرف رہنمائی کی تھی اور اس میں کفایت بٹلائی تھی ، اب فاروق اعظم اس کے معنی پوچھنے بھول مھے جس پراظہارافسوس کررہے ہیں۔ ابن جریر میں ہے کہ جناب فاروق نے حضور کے کلالہ کے بارے میں سوال کیا' پس فر مایا'' کیا اللہ نے اسے بیان نہیں فر مایا''۔ پس بیآیت اتری-حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عندایے خطبے میں فرماتے ہیں جوآ یت سورہ نسام کے شروع میں فرائض کے بارے میں ہے وہ ولد و والد کے لئے ہے اور دوسری آیت میاں بیوی کے لئے ہاور ماں زاد بہنوں کے لئے اور جس آیت سے سورہ نساء کوختم کیا ہے وہ سکے بہن بھائیوں کے بارے میں ہے جورحی رشتہ عصبہ میں شار ہوتا ب(ابن جرير)اس آيت كمعنى هلك كمعنى بين مركما ، جيفرمان ب كُلَّ شَيءٍ هَالِكَ الْخ ، تعنى برچرفنا مون والى بوائ وَاتَ الله كَ جَويميشه بِا فَي رَبِي والا بِ- جِير اور آيت مِن فرمايا كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَان وَّيَبُقى وَحُهُ رَبِّكَ ذُو الْحَلل وَالْإِكْرَام لین ہرایک جواس پر ہے فانی ہےاور تیرے رب کا چیرہ ہی باتی رہے گا جوجلال واکرام والا ہے-

پھر فرمایا اس کا دلد نہ ہواس ہے بعض لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ کلالہ کی شرط میں باپ کا نہ ہونانہیں بلکہ جس کی اولا د نہ ہوؤہ کلالہ ہے بروایت ابن جربر حفیرت عمر بن خطاب ہے بھی بھی مروی ہے لیکن سیح قول جمہور کا ہے اور حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ بھی کی ہے کہ کالدوہ ہے جس کا ندولد ہوئندوالداوراس کی دلالت آ ہت میں اس کے بعد کے الفاظ ہے بھی ہوتی ہے جوفر مایاو کَهُ اُختُ فَلَهَا نِصُفُ مَا تَرَكَ يعنی اس کی بہن ہوتو اس کے لئے کل چھوڑے ہوئے مال کا آ دھوں آ دھ ہے اورا گر بہن باپ کے ساتھ ہوتو باپ اے ور شہ نیا نے سے دوک دیتا ہے اور اسے کھے بھی اجماعاً نہیں ملتا' پس ثابت ہوا کہ کلالدوہ ہے جس کا ولد ندہوا وربیتو نفس سے ثابت ہے۔ اور باپ بھی شہویہ بھی نفس سے ثابت ہوتا ہے کین قدر سے فور کے بعد اس لئے کہ بہن کا نصف حصد باپ کی موجودگی میں ہوتا ہی نہیں بلکدوہ ورثے سے محروم ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عند سے مسئلہ بوچھا جاتا ہے کہ ایک عورت مرگئی ہے۔ اس کا خاوند ہے اور ایک سگی بہن ہوتو آ پ نے فر مایا میری موجودگی میں رسول ہے تو آ پ نے فر مایا 'آ دھا بہن کودے دواور آ دھا خاوند کو 'جب آ پ سے اس کی دلیل بوچھی گئی تو آ پ نے فر مایا میری موجودگی میں رسول اللہ علیہ تھے ایک صورت میں بہی فیصلہ صادر فر مایا تھا (احمد)۔

حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر تنی اللہ تعالی عنہم سے ابن جریہ منقول ہے کہ ان دونوں کا فتو کی اس میت کے بارے میں جوایک لڑکی اور ایک بہن چھوڑ جائے 'یہ تھا کہ اس صورت میں بہن محروم رہے گی اس کچھ بھی نہ ملے گا اس لئے کہ آن کی اس آیت میں بہن کو اور ایک اور ایک بہن چھوڑ جائے 'یہ تھا کہ اس صورت میں بہن کو اور دیہاں اولا دہے۔ لیکن جمہوران کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی آ دھالڑکی کو ملے گا بہ سبب فرض کے اور آدھا بہن کو ملے گا بہ سبب عصبہ ہونے کے۔ ابراہیم اسود کہتے ہیں 'ہم میں حضرت معاق بین جنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ علیہ کے ذمانے میں فیصلہ کیا کہ آدھالڑکی کا اور آدھا بہن کا۔ طبح بخاری کی ایک اور روایت میں بین جب کہ حضرت مولی رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکی اور بہن کے بارے میں فتوی دیا کہ آدھالڑکی کواور آدھا بہن کو۔ پھر فرمایا ڈور ابن سعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا اور رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا اور حضرت ابن معود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا اور حضرت ابوموں کا فیصلہ بھی آئیں آب نے فرمایا پھر تو میں گر اور چھا حصہ پوتی کوتو دو ٹکٹ پورے ہوگا ارجو باتی بچاوہ بہن کو۔ ہم پھر وہ فیصلہ کرتا ہوں جو رسول اللہ علیہ نے کہا ہے۔ آدھاتو بھی کواور چھا حصہ پوتی کوتو دو ٹکٹ پورے ہو گئے اور جو باتی بچاوہ بہن کو۔ ہم پھر وہ نیس آئے اور حضرت ابوموں کو پیغردی تو آپ نے نفر مایا 'جب تک پیطامہ تم میں موجود ہیں 'جھے سے مسائل نہ پوچھا کرو۔

پھر فرمان ہے کہ بیاس کا دارث ہوگا اگر اس کی اولا دنہ ہو کی بین کے کل مال کا دارث ہے جبکہ وہ کلالہ مرے لینی ا سکی اولا داور باپ نہ ہواس لئے کہ باپ کی موجود گی میں تو بھائی کو در شے میں ہے کچھ بھی نہ طے گا۔ ہاں اگر بھائی کے ماتھ ہی اور کوئی مقررہ جھے والا اور وارث ہوجیے خاوند یا مال جا یا بھائی تو اسے اس کا حصد دے دیا جائے گا اور باتی کا دارث بھائی ہوگا۔ چھ بخاری مین ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فرائنس کو ان کے اہل سے ملا دو پھر جو باتی بچے وہ اس مرد کا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ پھر فرما تا ہے اگر بہنیں دوہوں تو آئیں مال متر و کہ کے دو تک ملیں گے۔ بہی تھی دو سے زیادہ بہنوں کا بھی ہے ایک جماعت نے دو بیٹیوں کا حکم لیا ہے۔ جیسے کہ دوسے زیادہ بہنوں کا حکم افریوں کے تھی سے لیا ہے جس آیت کے الفاظ بید ہیں فیان گئی نیسائے فو ق انٹنگین فلکھن مقلقاً ما ترک کے پھر فرما تا ہے اگر بہن بھائی دونوں ہوں تو ہر مرد کا حصہ دو عورتوں کے ہرا ہر ہے 'بہی تھی عصبات کا ہے خواہ لا کے ہوں یا پوتے ہوں یا بھائی ہوں 'جب کہ ان میں مرد دوورت دونوں ہو جو دہوں۔ تو جتنا دو عورتوں کو ملے گا تا ایک مرد کو اللہ اپنی فرائش بیان فرمار ہا ہے 'اپنی حدیں مقرر کر رہا ہے' اپنی شریعت وائی مرد ہوں۔ تو جتنا دو عورتوں کو ملے گا تا ایک مردکو ۔ انتہا ہے کہ دوشوراً دور میں جائے۔ اللہ تعالی تمام کا موں کے انجام سے دافف اور ہم مصلحت سے دانا 'بندوں کی بھلائی برائی کا جاننے والا 'مستی کے استحقاق کو پہچا نے والا ہے۔ ابن جریکی روایت میں ہے کہ حضوراً اور مصرے معابی عاری میں جارے ۔ بین جریکی روایت میں ہیں تھا ور حضرت حذیفہ گل ورائی کا مردسے سے سے صفر میں جو ہے آبی تا ہو ہے آبی تا دہ کی ہو نے صابی کہا کی اور دھرے میں اور میں میں میں مقد صدیفہ گل اور نگی کا مررسول اللہ موسی کے بیاس حدیفہ گل ورائی کا مردسے سے اس میں عورت میں بیاری کے دوسر سے سوار کے پاس تھا جو ہے آبی تا تری۔ پس حضور نے حضرت صدیفہ گل ورائی اور حضرت حذیفہ گئی اور خورت میں تھا تھی ہو تی سے معابور نے حضورت حدیفہ گل اور کی مورت حدیفہ کی سواری کی مردر سے دور سے سوار کے پاس تھا ہو ہے آبی ہیں حدید سے سوار کے پاس تھا ہوں کے اس کی مورت کے دوسر سے سوار کے پاس تھا ہوں کے اس کو مورت کے دوسر سے سوار کے پاس تھا ہو کی کی مورت کے دوسر سے سوار کے پاس تھا ہوں کی جو سے مورت کی مورت کی مقرر سے دو سے کیا ہو کی مورت ک حضرت فاروق اعظم می کو-اس کے بعد پھر حضرت عمر نے جب اس کے بارے میں سوال کیا' تو کہا واللہ تم ہے بھے ہو اس لئے کہ جیسے مجھے حضور نے سائی ویسے ہی میں نے آپ کو سنادی' واللہ میں تو اس پر پھرزیا دتی نہیں کرسکتا' پس حضرت فاروق فر مایا کرتے تھے' الہی گو تو نے فا ہر کردیا ہو مگر مجھ پر تو کھانہیں ۔ لیکن میروایت منقطع ہے۔ اسی روایت کی اور سند میں ہے کہ حضرت عمر نے دو بارہ یہ سوال اپنی خلافت کے زمانے میں کیا تھا اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے آئے خضرت عملی سے پوچھاتھا کہ کلالہ کا ور شکس طرح تقسیم ہوگا؟ اس خلافت کے زمانے میں کیا تھا اور حدیث میں ہوگا چوں تھی نہوئی تھی' اس لئے اپنی صاحبز ادی زوجہ رسول حضرت حفصہ سے فر مایا کہ جب رسول اللہ علیہ خوتی میں ہوں تو تم پوچھ لینا۔

چنانچ حضرت هصہ نے ایک روز ایسائی موقعہ پاکر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا شاید تیرے باپ نے تجھے اس کے پوچھنے کی ہوایت کی ہے۔ میراخیال ہے کہ وہ اسے معلوم نہ کرسکیں گے۔ حضرت عمر نے جب بیسا تو فرمانے گئے جب حضور نے بیفر مادیا تو بس میں اجب اس بی کہ حضرت عمر نے جب حضرت حضہ نے سوال کیا تو آپ نے ایک تکھے پر یہ آیت کھوا دی کا بھر فرمایا کیا عمر نے تم سے اس کے پوچھنے کو کہا تھا؟ میراخیال ہے کہ وہ اسے تھیک تھاک نہ کرسکیں گئے کیا انہیں گری کی وہ آیت جوسورہ دی بھر جب لوگوں نے حضور کے سوال کیا تو وہ آیت اور کی جوسورہ نساء میں ہے کافی نہیں؟ وہ آیت و آن کان رَجُل یُورٹ کلالَۃ ہے۔ پھر جب لوگوں نے حضور کے سوال کیا تو وہ آیت اور کی جوسورہ نساء میں ہے کا تی نہیں ہوں کہ بعد یہ مرسل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کر کے نکھے کے ایک کھڑے کے لیکر فرمایا کہ اور مداول کے اور سبالوگ میں کا لہ کے بارے میں آئی ایبا فیصلہ کردوں گا کہ پردہ فشین عورتوں تک کو معلوم رہے اس وقت گھر میں سے ایک سانپ نکل آیا اور سبالوگ اور مارہ کا جو سور کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر اور اور اکر نے کا بورا کر لئے دیتا۔ اس کی اسان حکے ہے۔

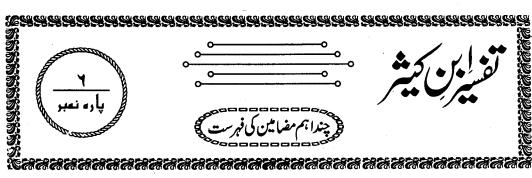





|       | ن سالت السال الم                                                  |     |                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 91~   | • نبی علیه نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھپایانہیں<br>بیرنہ بیانہ | 4   | ا یک بےدلیل روایت اوروفائے عہد کی تا کید<br>معالم میں مصر رحتہ |
| 94    | • آخری رسول پرایمان اولین شرط ہے                                  | 15  | ، حلال وحرام کی وضاحتیں<br>معال وحرام کی وضاحتیں               |
| 94    | • سياة عمل يهبوداور نصاري                                         | ۲۳  | شکاری کتے اور شکار                                             |
| 9.0   | • خودساخته معبود بنانانا قابل معافی جرم ہے                        | 1/1 | ، ذبیحہ کم بنام اور کن ہاتھوں کا حلال ہے؟                      |
| 1 • • | • معبودان باطل                                                    | اسم | وضواور عسل کے احکامات                                          |
| 1+1   | • امرمغروف ہے گریز کا انجام                                       | •   | المام أزبان ع عبداور ايمان عمل عاطاعت اس                       |
| • •   | • يېود يول كا تارىخى كردار                                        | ۴٠) | بد کا اِظہار ہے                                                |
|       |                                                                   | ۳۳  | ، عبدشکن لوگ؟ اورامام مهدی کون؟                                |
|       |                                                                   | ۲۳  | ، علمی بدد یا نتی                                              |
|       |                                                                   | ٣٦  | الله وحده لاشريك ہے                                            |
|       |                                                                   | ۳۸  | · محمد عليه مطلقاً خاتم الإنبياء بين!                          |
|       |                                                                   | ۵٠  | ، تشکسلِ انبیا نِسل انسانی پیاللّٰدی رحت ہے                    |
|       |                                                                   | ۲۵  | · حسد دبغض ہے ممانعت                                           |
|       |                                                                   | 41  | ا کیک ہے گناہ مخص کاقتل تمام انسانوں کاقتل                     |
|       |                                                                   | 44  | ، فساداور قبل وغار <b>ت</b>                                    |
|       |                                                                   | ٧٧  | ، تقو کی قربت الٰہی کی بنیاد ہے                                |
|       |                                                                   | 49  | واحكامات جرم وسزا                                              |
|       |                                                                   | ۷۲  | ا جھوٹ سننے اور کہنے کے عادی لوگ                               |
|       |                                                                   | 44  | ، قتل کے بدلے تقاضائے عدل ہے                                   |
|       |                                                                   | ۸٠  | • باطل کےغلام لوگ                                              |
|       |                                                                   | Λi  | ؛ ن کا کستان استقل شریعت ہے ۔<br>• قرآن ایک مستقل شریعت ہے     |
|       |                                                                   | ۸۴  | • دشمن اسلام سے دوئی منع ہے<br>• دشمن اسلام سے دوئی منع ہے     |
|       |                                                                   | A4  | ، قوت اسلام اور مرتدین<br>• قوت اسلام اور مرتدین               |
|       |                                                                   |     | • وعنه علام ورسرتگرین<br>• اذان اور دشمنان دین                 |
|       |                                                                   | ۸۸  |                                                                |
|       |                                                                   | ٨٩  | ۹ بدترین گروه اوراس کاانجام<br>مخلس به رفته اینده به میزین     |
|       |                                                                   | 91  | <ul> <li>بخل سے بچواور نضول خرچی سے ہاتھ روکو</li> </ul>       |



### تفسير سورة المائده

حضرت اساء بنت بیزیدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں رسول الله علیہ کا اونٹی عضباء کی کیل تھا ہے ہوئی تھی جو آپ پرسورہ ماکدہ پوری نازل ہوئی - قریب تھا کہ اس بوجھ ہے اونٹی کے بازوٹوٹ جا کیں (منداحمہ) اورروایت میں ہے کہ جب اونٹی کی طاقت سے زیادہ ہو جھ ہوگیا تو کے بوجھ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا اونٹی کی گردن ٹوٹ گی (ابن مردویہ) اورروایت میں ہے کہ جب اونٹی کی طاقت سے زیادہ ہو جھ ہوگیا تو حضوراس پرسے از گئے (منداحمہ) ترفذی شریف کی روایت میں ہے کہ سب سے آخری سورت جوحضور پراتری وہ سورہ اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ ہے۔ متدرک حاکم میں ہے حضرت جیر بن نفیر قرماتے ہیں میں جج کے لئے گیا۔ وہاں حضرت اماں عاکش کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بھی سے آخری یہی سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں جس چیز کوحلال پاؤ' حلال ہی کہ حصور کی اطاق تی کہ بھر میں نے کہا' ہاں' فرمایا' سنوسب سے آخری یہی سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں جس چیز کوحرام پاؤ' حرام ہی جانو۔ منداحمہ میں بھی ہے کہ پھر میں نے گئر میں نے منداحمہ میں بھی ہے کہ پھر میں نے مندائی میں بھی ہے کہ پھر میں نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ یہ روایت نسائی شریف میں بھی ہے۔

رحمت ورحم كرنے والے معبود برحن كے نام سے شروع

اے ایمان والوعہد و پیان پورے کیا کرو' تمہارے لئے مولیؒ چوپائے حلال کئے جاتے ہیں بجزان کے جن کے نام پڑھ سنا دیئے جا کیں گے مگر حالت احرام میں شکارکوحلال جانے والے نہ بنیا'یقیناً اللہ جو پا ہے حکم کرتا ہے O ایک بے دلیل روایت اور وفائے عہد کی تاکید: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱) ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک فیض نے حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ کہا! آپ جمعے خاص نفیحت سیجے – آپ نے فر مایا'' جب تو قرآن میں لفظ یکا ٹیھا الَّذِیُنَ امَنُوَّا سن تو فورا کان لگا کرول سے متوجہ ہو جا' کہا! آپ جمعے خاص نفیحت سیجے – آپ نے فر مایا'' جب ان کہیں اللہ تعالی نے کیونکہ اس کے بعد کی نہ کسی بھلائی کا حکم ہو گایا کسی نہ کسی برائی سے ممانعت ہوگا۔'' حضرت زہری فرماتے ہیں کہ قومات میں بجائے یکا ٹیھا الَّذِیُنَ امَنُوْ اَکِ اللهُ ا

حضرت امام بخاری رحمت الله علی فرماتے ہیں اس کاراوی عینی بن راشد مجبول ہے اس کی روایت مکر ہے۔ ہیں کہتا ہوں اس طرح
اس کا دوسراراوی علی بن بزیمہ گوٹقہ ہے مگراعلی درجہ کا شیعہ ہے۔ پھر بھلا اس کی الی روایت جواس کے اپنے خاص خیالات کی تائید ہیں ہو کیے قبول کی جاسے گی؟ یقینا وہ اس میں نا قابل قبول مشہرے گا'اس روایت میں بیکہا گیا ہے کہ تمام صحابہ گو بجر حضرت علی کے ڈائنا گیا'اس سے مرادان کی وہ آیت ہے جس میں الله تعالی نے اپنے نبی سے سرگوثی کرنے سے پہلے صدقہ نکا لئے کا تھم ویا تھا' پس ایک سے زیادہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس پر عمل صرف حضرت علی ہی نے کیا اور پھر بیفر مان اتراکہ ءَ اَشُفَقُتُم اَنُ تُقَدِّمُوُ الله 'لیکن بیفلط ہے کہ اس مضابہ گوڈائنا گیا' بلکد دراصل میکم بطور وجوب کے تھائی نہیں' افقیاری امر تھا۔ پھر اس پڑکل ہونے سے پہلے ہی الله تعالی نے اسے منسوخ کرویا۔ پس حقیقتا کی سے اس کے خلاف عمل سرز دہی نہیں ہوا۔ پھر بیات بھی غلط ہے کہ حضرت علی کو کی بات میں ڈائنا نہیں گیا۔ سورۃ انفال کی آیت ملاحظہ ہوجس میں ان تمام محابہ گوڈائنا گیا ہے جنہوں نے بدری قیدیوں سے فدیہ لے کرائیس چھوڑ دینے کا مشورہ دیا تھی دراصل سوائے حضرت عمر سے باتی میں اللہ تعالی عذ کے باتی تمام محابہ گامشورہ یہی تھا۔ پس بیڈائٹ کی سے واللہ اعظہ ہیں۔ پس بیٹم میا بیٹی کھلی دلیل ہیں اس امر کی کہ بیا تربالکل ضعیف اور بودا ہے واللہ اعظہ۔

ابن جریریس حضرت محمد بن سلمی فرماتے ہیں ، جو کتاب رسول الله عظی است عمرو بن حزم م کو کھوا کر دی تھی جبکہ انہیں نجران بھیجا تھا' اس کتاب کو میں نے ابو بکر بن حزم کے پاس دیکھا تھا اور اسے پڑھا تھا' اس میں اللہ اور رسول کے بہت سے احکام تھے اس میں آیا یُّھا الَّذِیُنَ امَنُوْ اَ اَوْفُو اَ بِالْعُقُودِ سے اِنَّ اللَّهَ سَرِیُعُ الْحِسَابِ تَک بھی کھا ہوا تھا۔

مروی ہے کہ ''عبد کو پورا کرنے ہیں اللہ کے حلال کو حلال جائنا' اس کے حرام کو حرام جائنا' اس کے فرائض کی پابندی کرنا' اس کی حد بندی کی گہداشت کرنا بھی ہے' کسی بات کا خلاف نہ کرو' حدکو نہ تو ڑو ' کسی حرام کام کو نہ کروُ اس بختی بہت ہے۔ پڑھو آ بت وَ الَّذِینَ یَنُقُضُونَ عَهُدَ اللّٰهِ کو سُونُ آءَ اللّه اللّٰهِ کو سُونُ آءَ اللّه اللّٰهِ کو سُونُ آءَ اللّه الله کے حدول کو جوابیان کے بعد ہرمومن کے ذمہ آ جاتے ہیں پورا کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ فرائض کی پابندی طلال حرام کی عقیدت مندی وغیرہ وغیرہ' عفرت زید بن اسلم فرماتے ہیں' یہ چھ عہد ہیں' اللّٰہ کا عہدا آ ہی کی گاگئت کا قسمیہ عہد' شرکت کا عہد' تجارت کا عہدا ورقسمیہ وعدہ''۔ محمد بن کعب ہیں' بولوگ کہتے ہیں کہ وعدہ''۔ محمد بن کعب ہیں' بولوگ کہتے ہیں کہ خرید وفروخت پوری ہو چکنے کے بعد گواب تک خریداراور نیجن والے ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہوں تا ہم واپس لوٹانے کا اختیار نہیں' وہ خریدونر وخت پوری ہو چکنے کے بعد گواب تک خریداراور نیجن والے ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہوں تا ہم واپس لوٹانے کا اختیار نہیں' وہ ایک دیس ہے۔

لیکن امام شافع اورام احمد اس کے خلاف ہیں اور جمہور علاء کرام بھی اس کے خلاف ہیں اور دلیل ہیں وہ صحیح حدیث پیش کرتے ہیں جوسے جاری وہ سلم ہیں جھڑے ہیں ہیں ہے کہ در اور دخت کرنے والوں کو ہودے کے والی لینے دینے کا اختیار ہے جب تک کہ جدا جدا نہ ہوجا کیں ''صحیح ہخاری شریف کی ایک روایت ہیں ہوں بھی ہے کہ'' جب وہ خصوں نے خرید فروخت کرلی تو ان میں سے ہرایک کو دو سرے سے ملیحدہ ہونے تک اختیار باتی ہے' ہی حدیث صاف اور صرح ہے کہ بیا ختیار خرید و فروخت پورے ہو کھنے کے بعد کا ہے۔ ہاں اسے تیج کے لازم ہوجانے کے خلاف نہ سمجا جائے بلکہ بیٹر می طور پر اس کا مقتصف ہے' پس اسے تیما تا بھی اس آ بیت کے بعد کا ہے۔ ہاں اسے تیج کے لازم ہوجانے کے خلاف نہ سمجا جائے ہیں این کی احتیار خرید و کروخت پورے ہو گئی ہوں گئی ہوں اسے تیما تا بھی اس آ بیت کے محالے کے علال کئے گئے ہیں لینی اونٹ 'گائے' بکری۔ ابوالحن' قادہ و غیرہ کا بہی تو ل ہے۔ ابن جریز فرماتے ہیں'' عرب میں ان کی لفت کے مطابق بھی یہی ہے' مصرت ابن عمر خصرت ابن عمراس و غیرہ میں طال ہے۔ ابوداؤ ذراع کیا جائے کہ جس حلال مادہ کو ذرائے کیا جائے اور اس کے پیٹ میں سے بچہ نظے گووہ مردہ ہو پھر بھی طال ہے۔ ابوداؤ ذرائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حصابہ شنے خصور سے دریا فت کیا کہ اور اس کے بیٹ میں سے بچہ نظے گوہ وہ مردہ ہو پھر بھی طال ہے۔ ابوداؤ دمیں ہے حضور گئی اسے کتا نے دریا دیکھ کے اور اس کی بیٹ میں سے بچہ نظے گوہ میں کہ جیں۔ ابوداؤ دمیں ہے حضور گئی ہے گئی ہے کا ذبیعہ ہے۔ ''امام ترفیکن اسے حسن کہتے ہیں۔ ابوداؤ دمیں ہے حضور گئی ہے گئی ' بیٹ کے اندروا لے بچے کا ذبیعہ اس کی ماں کا ذبیعہ ہے۔'' امام ترفیکن اسے حسن کہتے ہیں۔ ابوداؤ دمیں ہے حضور 'نے ہیں'' بیٹ کے اندروا لے بچے کا ذبیعہ اس کی ماں کا ذبیعہ ہے۔'' امام ترفیکن اسے حسن کہتے ہیں۔ ابوداؤ دمیں کے خوالے کیا دروا ہے کیا ذبیعہ ہے۔'' مام ترفیکن اسے حسن کہتے ہیں۔ ابوداؤ دمیں کے خوالے کے کا ذبیعہ ہے۔'' میں آئی ہے۔'' میں آئی ہے۔'' میں آئی ہے۔' امام ترفیکن کے کا ذبیعہ ہیں۔ کیا ذبیعہ ہے۔'' میں آئی ہے۔' کیا کی کو ان کے کی دو میں کی ہے۔'' میں آئی ہے۔'' میں آئی ہے۔'' میں آئی ہے۔'' میں آئی ہے۔'' کیا ہے۔'' کیا کی کی کی کی کی کی کی کے کو کی کو کر کی کی کی کی کی ہے۔ '' کیا کی کی کیا کی کی کی کی کی

پھرفرہ اتا ہے گردہ جن کا بیان تمہارے سائے کیا جائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں 'اس سے مطلب مردار خون اور خزر کا گوشت ہے۔' حضرت قادہ فرماتے ہیں ' مراداس سے ازخود مراہوا جانور اور وہ جانور ہے جس کے ذبح پراللہ کا نام نہ لیا گیا ہو' پوراعلم تو اللہ تعالیٰ کوہی ہے۔' حضرت قادہ فرماتے ہیں ' مراداس سے مراداللہ کا فرمان سُرِّم مَن بَعْ الْمَدُنَةُ ہے بعنی تم پرمرداراور خون اور خزر کا گوشت اور ہروہ چیز جو اللہ کے سواد وسرے کے نام پرمنسوب و مشہور کی جائے اور جو گلا گھو نٹنے سے مرجائے' اور جو کسی ضرب سے مرجائے' اور جو اون فی جگہ سے گر کر مرجائے' اور جو کسی نگر کی نام پرمنسوب و مشہور کی جائے اور جو گلا گھو نٹنے سے مرجائے' اور جو کسی نان وجوہ سے سے گر کر مرجائے' اور جو کسی نگر کی سے ہیں لیکن ان وجوہ سے گر کر مرجائے' اور جو کسی نگر کی نے اس کے بعد فرمایا' لیکن جس کو ذبح کر ڈوالو۔ جو جانور پرسٹس گا ہوں پر ذبح کیا جائے ' وہ بھی حرام ہو اور ایسا میں سے کوئی چیز طال نہیں' اس لئے اس سے استدراک نہیں کیا گیا اور حلال کے ساتھ اس کا کوئی فرد ملایا نہیں گیا گیا اور حلال کے ساتھ اس کا کوئی فرد ملایا نہیں گیا

پس یہاں یہی فر مایا جارہا ہے کہ چو پائے مولیثی تم پر حلال ہیں لیکن وہ جن کا ذکر ابھی آئے گا۔ جوبعض احوال میں حرام ہیں'اس کے بعد کا جملہ حالیت کی بنا پر منصوب ہے۔ مراد انعام سے عام ہے۔ بعض تو وہ جوانسانوں میں رہتے پلتے ہیں جیسے اونٹ گائے' بحر کی اور بعض وہ جوجنگل ہیں جیسے ہرن'نیل گائے اور جنگلی گدھے۔ پس پالتو جانوروں میں سے تو ان کو مخصوص کر لیا جو بیان ہوئے اور وحثی جانوروں میں سے احرام کی حالت میں کسی کو بھی شکار کرناممنوع قر اردیا' یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرادیہ ہے'' ہم نے تمہارے لئے چو پائے جانور ہر حال میں حلال کئے ہیں۔ پس تم احرام کی حالت میں شرکار کھیلنے سے رک جاؤاور اسے حرام جانو'' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہی تھم ہے اور اس کے تمام احکام سراسر حکمت سے پر ہیں'اس طرح اس کی ہر ممانعت میں بھی حکمت ہے'اللہ وہ تھم فرما تا ہے جوارادہ کرتا ہے۔

## يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تُحِلُوا شَعَايِرَ اللهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدِي وَلاَ الْقَالَايِدَ وَلاَ القِينِ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ الْهَدِي وَلاَ الْقَالَايِدَ وَلاَ الْقِينِ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَالاً هِنَ رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلاَ فَضَالاً هِنَ رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ مِن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْنَ يَجْرِمَنَّكُمُ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْنَ يَجْرِمَنَّكُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْ مِ اللهُ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْمِرْ وَالتَّقُولِي وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْ مِ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْ وَالتَّقُولِي وَالتَّقُولِي وَالتَّقُولِ اللهُ أَرْبِ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ وَالْعُدُوانِ وَاتَقُوا اللهُ أَرْبِ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞

ایمان والو! الله تعالی کے نشانوں کی بےحرمتی نہ کرو- نہ اوب والے مہینوں کی نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی اور نہ ان پٹے والے جانوروں کی جو کعبے کو جارہے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جارہے ہوں - ہاں جبتم احرام اتار ڈالوتو شکار کھیل سکتے ہوئ جن لوگوں نے تہمیں مسجد حرام سے روکا' ان کی دشمی تہمیں اس بات پر آ مادہ نہ کرے کہتم حدسے گذر جاؤ - نیکی اور پر ہیزگاری میں ایک دوسرے کی کھیل سکتے ہوئ جن لوگوں نے تہمیں مسجد حرام سے روکا' ان کی دشمی میں مدونہ کرو-اللہ سے ڈرتے رہا کرؤ بے شبداللہ تعالیٰ بخت سز اوینے والاہے O

(آیت:۲) ایماندارو!رب کے نشانوں کی تو ہیں نہ کرولیعنی مناسک جج 'صفا' مروہ' قربانی کے جانور'اونٹ اوراللہ کی حرام کردہ ہر چیز' حرمت والے مہینوں کی تو ہیں نہ کرو'ان کا اوب کرو'ان کا لحاظ رکھو'ان کی عظمت کو مانو اوران میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی نافر مانیوں سے بچو۔ اوران مبارک اور محتر مہینوں میں اپنے وشمنوں سے ازخورلا ائی نہ چھیڑو۔ جیسے ارشاد ہے یکسئلُو نک عَنِ السَّمهُو الْحَرَامِ اے نبی لوگتم سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کا حکم پوچھتے ہیں۔ تم ان سے کہوکہ ان میں لڑائی کرنا گناہ ہے۔ اور آیت میں ہے مہینوں کی گفتی اللہ کے نزد یک بارہ ہے۔ صبحے بخاری شریف میں حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے تب الوواع میں فرمایا'' زمانہ گھوم گھام کر تھیک اسی طرز پر آگیا ہے جس پروہ اس وقت تھا جس ون اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اسل بارہ ماہ کا فرماین کے جس میں حضرت الوائی میں اور چوتھار جب جے قبیلہ مفرر جب کہتا ہے جو جمادی سے بہت میں میں جو جمادی سے بہت کو مرائی ہوں کا نہ جو بھادی النز اور شعبان کے در میان ہے۔ "اس سے بہتی معلوم ہوا کہ ان مہینوں کی حرمت تا قیا مت ہے جیسے کہ سافی کی ایک جماعت کا نہ جب ہے النز اور شعبان کے در میان حضرت ابن عباس فری ہے کہ ان " مہینوں میں لڑائی کرنا حلال نہ کرلیا کرو۔ "کیان جمہور کا نہ جس سے کہ سے کہ منہ وخرے ہوار حرمت والے میں جس کے دشمان اسلام سے جہاد کی ابتدا کرنا بھی جائز ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان

ے فَاِذَا انْسَلَحَ الْاَشُهُرُ الْحُرُمُ فَافَتُلُوا الْمُشُرِ كِيُنَ حَيْثُ وَجَدُ تُّمُوهُمُ لِيَىٰ جبرمت والے مہينے گذر جائيں تو مشركين كو جارى وقت تقاق ابنان كے بعد برابر جہاد جارى قتل كروجہاں پاؤ-اورمراد يہاں ان چارمہينوں كا گذر جانا ہے جب وہ چارمہينے گذر چکے جواس وقت تقاق ابنان كے بعد برابر جہاد جارى ہے ہوائ ہوقت اور ہوت آن نے پھركوئى مہينہ خاص نہيں كيا بلكہ امام ابوجعفر تو اس پراجماع نقل كرتے ہيں كه 'اللہ تعالىٰ نے مشركين سے جہاد كرنا' ہروقت اور ہم ہمينے ميں جارى ہى رکھا ہے' آپ فرماتے ہيں كہ اس پر بھی اجماع ہے كه 'اگركوئى كافر جرم كے تمام درختوں كی چھال اپنے اوپر لپيٹ لے ہم مہينے ميں جارى ہى رکھا ہے' آپ فرماتے ہيں كہ اس پر بھی اجماع ہے كه 'اگركوئى كافر جرم كے تمام درختوں كی چھال اپنے اوپر لپیٹ لے تب بھی اس كے لئے امن وا مان نہ بھی جائے گی -اگر مسلمانوں نے ازخود اس سے پہلے اسے امن نہ دیا ہو۔' اس مسلم كی پوری بحث يہاں نہيں ہو سے جرفر ما يا كہ هدئى اور قلائد كی ہے جرمتی بھی مت كرو۔ یعنی بیت اللہ شریف كی طرف قربانیاں بھیجنے سے باز نہ رہوكيونكہ اس ملل اللہ كنشانوں كی تعظیم ہے اور قبائی كر گئر جو اونہ ہم ہم ہم الے امرائ طرف قربانیاں بھیجنے سے باز نہ رہوكيونكہ اس مللہ کنشانوں كی تعظیم ہے اور قبائی كر گئر جو اونہ ہم ہم ہم الے امرائی طرف قربانیاں کی گئر اللہ کنشانوں كی تعظیم ہے اور قبائی كر گئر جو اونہ ہم ہم ہو اللہ كرف تھي ہو اللہ كرف اللہ كر

سب کا رہے ہے۔ ان واہان مہ بی جانے گی۔ اس سمانوں ہے ار حوواں سے پہلے اسے اس ندریا ہو۔ اس مسلمان پوری بحث یہاں نہیں ہو کتی۔ پھر فرمایا کہ هَدُی اور قَالَاثِد کی بے حرمتی بھی مت کرو۔ لینی بیت اللہ شریف کی طرف قربانیاں بھیجنے ہے باز ندر ہو کیونکہ اس میں اللہ کے نشانوں کی تعظیم ہے اور قربانی کے لئے جو اونٹ بیت الحرام کی طرف بھیجوان کے گلے میں بطور نشان پٹاڈالنے ہے بھی ندر کوتا کہ اس نشان سے ہرکوئی پہچان لے کہ بیر جانور اللہ کے لئے اللہ کی راہ کے لئے وقف ہو چکا ہے۔ اب اسے کوئی برائی سے ہاتھ نہ لگائے گا بلکہ اسے دکی کر دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اس طرح اللہ کے نام جانور بھیجیں اور اس صورت میں متہیں اس کی نیکی پر بھی اجر ملے گا

کیونکہ جو شخص ہدایت کی طرف دوسروں کو بلائے 'اسے بھی وہ اجر ملے گا جواس کی بات مان کراس پڑمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کے اجرکو کم کرکے اسے نہیں دے گا بلکہ اسے اپنے پاس سے عطافر مائے گا۔ میں بخنہ میں مقالق جے سے بایر نکا تاہیں میں موققہ لیون کی در مصور نہ مسیون میں میں مصور نہ مسیون میں میں میں م

بارے میں نازل ہوئی ہے اس شخص نے مدیند کی چراگاہ پر دھاوا ڈالا تھا۔ پھرا گلے سال میر کے کے ارادے سے آر ہا تھا تو بعض صحابہ گا ارادہ ہوا کہ اسے راستے میں روکیس- اس پریفر مان نازل ہوا۔ 'کام ابن جریزؒ نے اس مسئلہ پر اجماع نقش کیا ہے کہ''جومشرک مسلمانوں کی امان لیے ہوئے نہ ہوتو گووہ بیت اللہ شریف کے ارادے سے جارہا ہویا بیت المقدس کے ارادے سے اسے آل کرنا جائز ہے میے کم ان کے حق میں منسوخ ہے۔ واللہ اعلم۔

ہاں جو تخص وہاں الحاد پھیلانے کے لئے جارہا ہے اور شرک و کفر کے ارادے سے قصد کرتا ہوتو اسے روکا جائے گا-حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں پہلےمومن ومشرک سب حج کرتے تھے اور اللہ تعالی کی ممانعت تھی کہ سی مومن کا فرکوندر وکولیکن اس کے بعدیہ آیت اتری كَه إِنَّمَا الْمُشُرِكُونَ نَحَسَّ فَلَا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هذَا يَعْيُم شركين سراسرنجس بين اوروه اس سال ك بعد مجد حرام کے پاس بھی نہ آئیں گے-اور فرمان ہے ماکان لِلمُشُرِ کِیْنَ اَنْ یَعُمُرُوا مَسْحِدَ اللهِ یعنی مشرکین الله کی مجدول کو آ بادر کھنے کے ہرگز اہل نہیں-اور فرمان ہے إنَّمَا يَعُمُرُ مَسْحِدَ اللَّهِ مَنُ امَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّا بِحِرِيعِي الله كي محدول كوتو صرف وى آ بادر کھ سکتے ہیں جواللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہوں۔ پس مشرکین مجدول سے روک دیئے گئے-حضرت قادة فرماتے ہیں ''وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَا آمِيُنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ' منسوخ بِ جابليت كزمانه ميں جب كوئی مخص اپنے گھرسے جج كارادے سے فكاتا تووہ درخت کی چھال وغیرہ باندھ لیتا تو راہتے میں اے کوئی نہ ستاتا' پھرلو نتے وفت بالوں کا ہار ڈال لیتا اورمحفوظ رہتا۔ اس وفت تک مشرکین بیت اللہ سے رو کے نہ جاتے تھے' تو مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہ وہ حرمت والے مہینوں میں نہاڑیں اور نہ بیت اللہ کے پاس لڑیں' پھراس بھم کواس آیت نےمنسوخ کر دیا کہ مشرکین ہےلڑ و جہاں کہیں انہیں پاؤ-''ابن جرٹرکا قول ہے کہ'' قلائد سے مرادیبی ہے جو ہار وہ حرم ہے گلے میں ڈال لیتے تھے اور اس کی وجہ سے امن میں رہتے تھے۔عرب میں اس کی تعظیم برابر چلی آ رہی تھی اور جواس کا خلاف کرتا تھا'اے بہت برا کہا جاتا تھااور شاعراس کی جوکرتے تھے''۔ پھر فرما تا ہے'' جب تم احرام کھول ڈالوتو شکار کر سکتے ہو''۔احرام میں شکار کی ممانعت تھی اب احرام کے بعد پھراس کی اباحت ہوگئی جوتھم ممانعت کے بعد ہو'اس تھم سے وہی ثابت ہوتا ہے جوممانعت سے یہلے اصل میں تھا یعنی اگر وجوب اصلی تھا تو ممانعت کے بعد کا امر بھی وجوب کے لئے ہوگا اور اس طرح مستحب ومباح کے بارے میں۔ گوبعض نے کہا ہے کہ ایباا مروجوب کے لئے ہی ہوتا ہے اور بعض نے کہا ہے ٔ صرف مباح ہونے کے لئے ہی ہوتا ہے کیکن دونوں جماعتوں کے خلاف قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ پس سیح نہ ہب جس سے تمام دلیلیں مل جائیں وہی ہے جوہم نے ذکر کیا اور بعض علماء اصول نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم-

پھر فرما تا ہے جس قوم نے تہمیں حدیدیوالے سال مجد حرام ہے روکا تھا تو تم ان ہے دشمنی باندھ کر قصاص پر آ مادہ ہوکر اللہ کے تکم ہے آگے بڑھ کرٹھا وزیادتی پرنداتر آ نا بلکہ تہمیں کی وقت بھی عدل کو ہاتھ ہے نہ چھوڑ نا چاہئے۔ اس طرح کی وہ آیت بھی ہے جس میں فرمایا ہے 'دہمہیں کی شم کی عداوت خلاف عدل کرنے پر آ مادہ نہ کردے۔ عدل کیا کرو عدل ہی تقوے سے زیادہ قریب ہے' ۔ بعض سلف کا قول ہے کہ گوکوئی تھے ہے تیرے بارے میں اللہ کی نافر وائی کرے عدل ہی کو جہ سے کہ گوکوئی تھے سے تیرے بارے میں اللہ کی فرما نہرواری ہی کرے عدل ہی کی وجہ سے آسان وزمین قائم ہے۔' مضور گواور آپ کے اصحاب گو جبکہ مشرکیین نے بیت اللہ کی زیارت سے روکا اور حدیبیہ سے آگ بوضنی نہدیا تا ہوئے انہیں ملے تو ان کا ارادہ ہوا کہ جیسے ان کے گروہوں بوضنی نہدیا ہی کہ جاتے ہوئے انہیں ملے تو ان کا ارادہ ہوا کہ جیسے ان کے گروہوں نے ہمیں ردکا' ہم بھی انہیں ان تک نہ جانے دیں۔ اس پریہ آ بیت اتر ہی۔ شنان کے متی بغض کے ہیں بعض عرب اسے شنان بھی کہتے ہیں نے ہمیں ردکا' ہم بھی انہیں ان تک نہ جانے دیں۔ اس پریہ آ بیت اتر ی۔ شنان کے متی بغض کے ہیں بعض عرب اسے شنان بھی کہتے ہیں

لیکن کسی قاری کی بیقرات مروی نہیں ہاں عربی شعروں میں شنتان بھی آیا ہے۔ پھراللہ تعالی اپنے ایمان والے ہندوں کو نیکی کے کاموں پرایک دوسرے کی تائید کرنے کوفر ما تا ہے ہر کہتے ہیں نیکیوں کے کرنے کو

مپراملدهای اپ ایمان واسے بهدوں تو یق ہے ہوں پرایک دوسرے کا تاثید رہے تو رہا تا ہے بر ہے ہیں بیلیوں نے تو رہے تو اور تقویٰ کہتے ہیں برائیوں کے چھوڑنے کو-اور انہیں منع فرما تا ہے گناہوں اور حرام کاموں پر کسی کی مدد کرنے کو-ابن جریزُفرماتے ہیں جس کام کے کرنے کا اللہ کا تھم ہواور انسان اسے نہ کرئے میا تم ہے اور دین میں جوحدیں اللہ نے مقرر کردی ہیں جوفرائض اپنی جان یا دوسروں کے بارے میں جناب باری نے مقرر فرمائے ہیں ان سے آگے نکل جانا نے کو کان ہے۔

منداحمد کی حدیث میں ہے''اپنے بھائی کی مدد کر'خواہ وہ ظالم ہوخواہ مظلوم ہو''تو حضور سے سوال ہوا کہ''یارسول الله مظلوم ہونے کی صورت میں مدد کرنا ٹھیک ہے دوک لؤیجی اس وقت اس صورت میں مدد کرنا ٹھیک ہے لیکن ظالم ہونے کی صورت میں کیے مدد کریں؟''فرمایا''اسے ظلم نہ کرنے دو'ظلم سے روک لؤیجی اس وقت اس کی مدد ہے''۔ بیہ حدیث بخاری وسلم میں بھی ہے۔ منداحمہ میں ہے''جومسلمان لوگوں سے ملے جلے اور دین کے حوالے سے ان کی ایڈاؤں مرکرے'وہ ان مسلمانوں سے بڑے اجروالا ہے جونہ لوگوں سے ملے جلے' نہ ان کی ایڈاؤں بر صبر کرے''۔

مند بزار میں ہے اَلدَّالُّ عَلَی الْنَحْیُرِ کَفَاعِلِه یعن''جو خُص کی بھلی بات کی دوسرے کو ہدایت کرنے وہ اس بھلائی کے کرنے والے جیسائی ہے''امام ابو بکر بزارؓ اسے بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ'' بیود بیٹ صرف اس ایک سند ہے مروی ہے۔''لین میں کہتا ہوں اس کی شاہد میسی صحیح حدیث ہے کہ جو خُص ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے اسے ان تمام کے برابر ثواب ملے گا جو قیامت تک آئیں گے اور اس کی تابعداری کریں گئیں ان کے ثواب میں سے گھٹا کر نہیں اور جو خُص کسی برائی کی طرف بلائے تو قیامت تک جینے لوگ اس برائی کو کریں گئی تابعداری کریں گئیں ان کے ثواب میں سے گھٹا کر نہیں اور جو خُص کسی برائی کی طرف بلائے تو قیامت تک جینے لوگ اس برائی کو کریں گئی ان سب کو جو گناہ ہوگا' وہ سار ااس اسلیکے کو ہوگا ۔لیکن ان کے گناہ گھٹا کر نہیں ۔طبر انی میں ہے'رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں' جو خُص کسی ظالم کے ساتھ جائے تا کہ اس کی اعانت واحد اور وہ جانا ہو کہ دینے ظالم ہے'وہ یقینیادین اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔''

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَّا اَهِلَ الْخَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَّا لَا لَكُمْ الْخِنْزِيْرِ وَمَّا الْعُلْمَةِ وَمَا لَا لَكُمْ وَالنَّطِيْحَةُ وَالنَّوْمِ لَيْفِهُ وَالنَّطُولُ اللَّيْوَمِ الْخِنْنَ كَفَرُوا اللَّهُ عَلَيْحُ الْمُنْ الْذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْ وَيَخِيْفُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ وَالْمُسْتَعُولُ اللّهُ عَلَيْحُ مِنْ وَرَضِيْتُ اللّهُ عَلَيْحُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْحُ مُ لِعُمْ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْحُ مُنَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلِهُ اللّهُ عَلْمُ وَلِ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلِهُ وَلِمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تم پر مردار حرام کیا گیا اورخون اورخزیر کا گوشت اور جواللہ کے سواد وسرے کے نام پرمشہور کیا گیا ہوا ور جو گلا گھنے سے مرا ہوا ور جوکس ضرب سے مرگیا ہوا ور جواد نچ سے کر کرمرا ہوا ور جو کسی نکر سے مرا ہوا ور جسے درندوں نے بھاڑ کھایا ہولیکن اگر اسے تم ذبح کرڈ الوقو حرام نہیں اور جو پرستش گا ہوں پر چڑھایا گیا ہوئتم پرحرام کیا جاتا ہے۔ قرعہ کے تیروں کے ذریع تقسیم کرنا' بیسب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفارتہارے دین سے ناامید ہوگئے۔خبر دارتم ان سے ندؤ رنااور مجھ سے ڈرتے رہا کرنا' آج میں نے تہارے لئے دین کو کامل کر دیااور تہبیں اپناانعام مجر پور دے دیااور تہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر میں رضا مند ہوگیا۔ پس جو مختص شدت کی بھوک میں بے قرار ہوجائے بشرطیکہ کی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہوتو یقینا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہر بان ہے 🔾

حلال وحرام کی وضاحتیں: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣) ان آیوں میں اللہ تعالی ان کا بیان فرمار ہائے ' جن کا کھانا اس نے حرام کیا ہے 'ی خبران چیزوں کے نہ کھانے کے کم میں شامل ہے' میته وہ ہے جواز خودا پنے آپ مرجائے 'نہ تواسے ذرج کیا جائے 'نہ شکار کیا جائے – اس کا کھانا اس لئے حرام کیا گیا کہ اس کا وہ خون جومطر ہے 'اس میں رہ جاتا ہے – ذرج کرنے سے تو بہہ جاتا ہے اور یہ خون دین اور بدن کے لیے مطر ہے ہاں لئے حرام کیا گیا کہ اس کا وہ خون ہو مطر ہے گرم چھلی نہیں – کیونکہ موطا مالک مند شافعی منداح ابوداؤ دور نہ کی 'نسائی' ابن ماجہ صحیح ابن خزیمہ اور سے کہ جرم روار حرام ہے گرم چھا گیا تو آپ نے فرمایا' اس کا حیان میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے سمندر کے پانی کا مسئلہ بو چھا گیا تو آپ نے فرمایا' اس کا پانی پاک ہے اوراس کا مردہ حلال ہے – اوراس طرح ٹلزی بھی گوخو دہی مرگئ ہو طلال ہے – اس کی دلیل کی حدیث آ رہی ہے –

دم سے مراددم مسفوح یعنی وہ خون ہے جو بوقت ذرئے بہتا ہے۔حضرت ابن عباس سے سوال ہوتا ہے کہ آیا تلی کھا سکتے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں ہاں الگول نے کہاوہ تو خون ہے آپ نے فرمایا ہاں صرف وہ خون حرام ہے جو بوقت ذرئے بہا ہو-حضرت عائش ہی یہی فرماتی ہیں کہ صرف بہا ہوا خون حرام ہے۔ امام شافعی حدیث لائے ہیں کہ صرف اللہ سے بھی نے فرمایا 'ہمارے لئے وقت مردے اور وخون حلال کے میں کہ صرف بہا ہوا خون حرام ہے۔ امام شافعی حدیث منداحد 'ابن ماجہ واقطنی اور بیہتی میں بھی بروایت عبدالرحمان بن نید بن اسلم مروی ہا اور یہ ضعیف ہیں واقع بین حافظ بیسی فرماتے ہیں 'عبدالرحمان کے ساتھ ہی اسے اساعیل بن اور لیس اور عبداللہ بھی روایت کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ دونوں بھی ضعیف ہیں۔ ہاں بیضرور ہے کہ ان کے ضعف میں کی بیشی ہے۔ ''سلیمان بن بلال ؓ نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اور وہ ہیں بھی ثقد لیکن اس روایت کو بعضوں نے ابن عمر مرموق ف رکھا ہے۔

حافظ ابوزرعدازی فرماتے ہیں زیادہ می اس کا موقوف ہونا ہی ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت سدی بر پھلان ہے۔ ہم وی ہے کہ بھے رسول اللہ عظیۃ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ میں انہیں اللہ کی طرف بلاؤں اوراد کام اسلام الن کے بما سے بیش کروں۔ میں وہاں پی کی کرا پند کام میں مشغول ہوگیا 'انقا قا ایک روز وہ اکی پیالہ خون کا بحر کر میرے سامنے آبیٹے اور حلقہ باندھ کر کھانے کے ارادے سے بیٹے اور بھی سے کہنے گئے آ وَسدی تم بھی کھالو میں نے کہا۔ تم غضب کررہے ہو۔ میں تو ان کے پاس سے آربا ہوں جواس کا کھانا ہم سب پرحرام کرتے ہیں تب تو وہ سب کے سب میری طرف متوجہ ہوگئے اور کہا پوری بات کہوتو میں نے بہی آبیت حُرِّمَتُ عَلَیْکُمُ الْمُدَینَةُ وَ اللّهُ مُ الْحُ بُورَ کُم سب برحرام کرتے بیں تب تو وہ سب کے سب میری طرف متوجہ ہو گئے اور کہا پوری بات کہوتو میں نے اس بہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچا تارہا لیک سادئ بیروایت ابن مردو مید میں بھی ہے کہ میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچا تارہا لیک نادی بیروایت ابن مردو مید میں بھی ہے کہ میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچا تارہا لیک نوروایس ابوا اور پائی بالکل نہ ملاقو میں نے ان سے پانی ما نگا اور کہا کہ بیاس کے مارے میر ابرا حال ہے تعویٰ اللہ کی بیروایت کی میروں بیا تھی بیا میں میر کیا تو خواب میں دیک ہوں کہ ہوئے میں بہترین جام لئے ہوئے دورا ہیں میں بہترین خوش والی تک تو اور اس میں بہترین خوش والی تو اندی کو تم جے مطلق بیاس نہی بلکہ اس کے بعد سے لکر آ ج

تك جھے بھى بياس كى تكليف بى نہيں موكى ، بلكه يوں كہنا جا ہے كہ بياس بى نہيں گئى - بيلوگ مير ، جا گئے كے بعد آپس ميں كہنے گئے كہ آخر تویتهاری قوم کاسردار ہے تہارامہمان بن کرآیا ہے اتن بے رخی بھی ٹھیکنہیں کہ ایک گھونٹ پانی بھی ہم اسے نددیں - چنانچہ اب بیوگ

میرے پاس کچھ لے کرآئے۔ میں نے کہا اب تو مجھے کوئی حاجت نہیں مجھے میرے رب نے کھلا پلا دیا 'یہ کہہ کرمیں نے انہیں اپنا بھرا ہوا پیٹ دکھادیا 'اس کرامت کود کھے کروہ سب کے سب مسلمان ہوگئے۔

عشی نے اپنے تصیدے میں کیا بی خوب کہا ہے کہ مردار کے قریب بھی نہ ہواور کسی جانور کی رگ کاٹ کرخون نکال کرنہ پی اور پرستش گاہوں پر پڑھاہوا نہ کھا اور اللہ کے سوادوسرے کی عبادت نہ کر صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کر ' لَحُمُ الْحِنْزِير حرام ہے خواہ وہ جنگلی ہویا پالتو ہؤلفظ لَحُم شامل ہے اس کے تمام اجز اکوجس میں چربی بھی داخل ہے۔ پس ظاہریدی طرح تکلفات کرنے کی کوئی حاجت نہیں مکدوہ

دوسرياً يت ميں سے فَإِنَّهُ رِجُسٌ لے كر ضمير كامرجع خزر كو بتلاتے ہيں تاكه اس كے تمام اجزاء حرمت ميں آجا كيں- در حقيقت بيانت سے بدید ہے-مضاف الیہ کی طرف ایے موقعوں رضمیر پھرتی ہی نہیں صرف مضاف ہی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے- صاف ظاہر ہات یہی ہے کہ لفظ محم شامل ہے تمام اجزاء کو-لغت عرب کامفہوم اور عام عرف یہی ہے-

صیح مسلم کی حدیث ہے''شطرنج کھیلنے والا اپنے ہاتھوں کوسور کے گوشت وخون میں رنگنے والا ہے۔خیال کیجئے کہ صرف چھونا بھی شرعاً کس قدرنفرت کے قابل ہے ، پھر کھانے کے بے حد برا ہونے میں کیا شک رہا؟''اوراس میں دلالت ہے کہ لفظ محم شامل ہے تمام اجزاء کوخواہ چ بی ہوخواہ اور صحیحین میں ہے رسول اللہ عظیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شراب مردار ٔ خزیر اور بتوں کی تجارت کی ممانعت کر دی ہے تو پوچھا گیا کہ'' یارسول الله مردار کی چربی کے بارے میں کہارشاد ہوتا ہے؟''وہ کشتیوں پر چڑھائی جاتی ہے کھالوں پرلگائی جاتی ہے اور جراغ جلانے کے کام بھی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا' دنہیں انہیں! وہ حرام ہے۔''سیح بخاری شریف میں ہے کہ ابوسفیان نے ہرقل سے کہا'' وہ (نیم) ہمیں مردار سے اورخون ہے روکتا ہے۔''وہ جانور بھی حرام ہے جس کوذبح کرنے کے وقت اللہ کے سواد وسرے کا نام لیا جائے۔اللہ تعالی نے اپنی مخلوق پراسے فرض کردیا کہ وہ اس کا نام لے کر جانور کو ذ نح کرے پس اگر کوئی اس سے ہٹ جائے اور اس کے نام پاک کے بدکے کی بت وغیرہ کا نام ئے خواہ وہ مخلاقہ میں سے کوئی بھی ہوتو یقیینا وہ جانور بالا جماع حرام ہوجائے گا' ہاں جس جانور کے ذبیجہ کے وقت

آئے گا-حصرت ابوالطفیل فرماتے ہیں' حضرت آ دم کے وقت سے لے کرآج تک بیرچاروں چیزیں حرام رہیں کسی وقت ان میں سے کوئی بھی حلال نہیں ہوئی (۱) مردار (۲) خون (۳) سور کا گوشت (۴) اور اللہ کے سوا دوسرے کے نام کی چیز- البتہ بنو اسرائیل کے گنا ہگاروں کے گنا ہوں کی وجہ ہے بعض غیر حرام چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھیں۔ پھر حضرت عیسیؓ کے ذریعیہ وہ دوبارہ حلال کر دی آئیں لیکن بنواسرائیل نے آپ کوسیانه جانااور آپ کی مخالفت کی '(ابن ابی حاتم) بیا ترغریب ہے۔ حضرت علی جب کونے کے حاکم تھے اس وقت ابن نائل نامی قبیلہ بنور باح کا ایک شخص جوشا عرضا ، فرزوق کے دا داعالب کے مقابل

بم الله كہنارہ جائے 'خواہ جان بوجھ كرخواہ بھولے چوكے ہے وہ حرام ہے يا حلال؟اس ميں علاء كا اختلاف ہے جس كابيان سورہ انعام ميں

موااور بیظهری کددونوں آ منے سامنے ایک ایک سواونوں کی کوچیں کاٹیں گئے چنانچہ کو فے کی پشت پر پانی کی جگدید آئے اور جب وہاں ان کے اونٹ آئے تو بیا پنی تکواریں لے کر کھڑے ہو گئے اور اونٹوں کی کوچیں کا منی شروع کیں اور دکھاوے سناوے اور فخریدریا کاری کے لئے دونوں اس میں مشغول ہو گئے - کوفیوں کو جب میمعلوم ہوا تو دہ اپنے گدھوں اور خچروں پرسوار ہوکر گوشت لینے کے لئے آنے لگے-اتنے میں جناب على مرضى رسول كريم علي علي كالموريسوار موكريد منادى كرت موئ وبال پنج كداوكويد كوشت ندكهانا- بيرجانور ما اهل بها لغیر الله میں شامل ہیں۔ (ابن ابی عاتم) بیاثر ہمی خریب ہے۔ ہاں اس کی صحت کی شاہروہ صدیت ہے جوابوداؤ ومیں ہے کہ رسول الله علی الله وتف کیا ہے۔ ابو داوُدگی اور صدیث علی ہے کہ آئخضرت علی الله نے ان دونوں شخصوں کا کھانا کھانا منع فرما دیا جو آئی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا اور دیا کاری کرنا چاہتے ہوں۔ مُنْحَنِفَة جس کا گلا گھٹ جائے خواہ کی نے عمدا گلا گھونٹ کر گلامروثر کراسے مار

اورایک دوسرے کامقابلہ کرنا اور ریا کاری کرنا چاہتے ہوں۔ مُنحنِقة جس کا گلاکھٹ جائے خواہ سی نے عمدا گلاکھونٹ کر گلامروڈ کراسے مار ڈالا ہو خواہ ازخوداس کا گلاکھٹ گیا ہومٹل اپنے کھونٹے میں بندھا ہوا ہے اور بھاگنے لگا' پھندا گلے میں آپڑا اور کھی کھچاؤ کرتا ہوا مرگیا۔ پس سے حرام ہے۔ مَوُفُو ذَةٌ وہ ہے جس جانور کوکس نے ضرب لگائی' ککڑی وغیرہ ایسی چیز سے جودھاری دارنہیں اوراسی سے وہ مرگیا' تو وہ بھی حرام ہے۔ جاہلیت میں ریبھی دستورتھا کہ جانور کولھ سے مارڈ التے' پھر کھاتے' قرآن نے ایسے جانور کوحرام ہتلایا۔

سیحے سند ہے مروی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ کے خدمت میں عرض کی کہ یارسول اللہ میں معراض سے شکار کھیلتا ہوں تو کیا تھم ہے؟ فر مایا جب تواسے سینکے اور وہ جانور کوزخم لگائے تو کھا سکتا ہے اوراگروہ چوڑ ائی کی طرف سے لگے تو وہ جانور لڑھ مارے ہوئے کے تھم میں ہے اسے نہ کھا۔ پس آ پ نے اس میں جے دھار اور نوک سے شکار کیا ہواور اس میں جے چوڑ ائی کی جانب سے لگا ہوفر ق کیا۔ اول کو حلال اور دوسرے کو حرام - فقہا کے نزد یک بھی یہ مسئلہ متفقہ ہے۔ ہاں اختلاف اس میں ہے کہ جب کی زخم کرنے والی چیز نے شکار کو صدمہ تو پہنچا یا لیکن وہ مراہے اس کے بوجھاور چوڑ ائی کی طرف سے تو آیا ہے بانور حلال ہے یا حرام - امام شافعی کے اس مسئلہ کی میں دونوں قول ہیں' ایک تو حرام ہونا اور والی حدیث کو سامنے رکھ کر'دوسرے حلال کرنا کتے کے شکار کی حلت کو مدنظر رکھ کر۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل ملاحظہ ہو۔

(فصل) علاء کرام رحمت الله علیہ اجھین کا اس میں اختلاف ہے کہ جب کی شخص نے اپنا کتاشکار پرچھوڑا اور کتے نے اسے اپنی مار سے اور ہوجہ سے مارڈ الا نخی نہیں کیا تو وہ حلال ہے یانہیں؟ اس میں دو تول ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیحال ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ عام ہیں فکھ کُلُو اُ مِسًا اَمُسَکُنَ عَلَیْکُمُ یعنی وہ جن جانوروں کوروک لیں ، تم انہیں کھاسکتے ہو۔ ای طرح حضرت عدی ڈغیرہ کی صحیح حدیثیں بھی عام بی ہیں۔ امام شافع کے ساتھیوں نے امام صاحب کا بیقول نقل کیا ہے اور متاخرین نے اس کی صحت کی ہے جیسے نووی اور رافعی محریم کہتا ہوں کہ گویوں کہا جا تا ہے کی نامام صاحب کے کلام سے صاف طور پریہ معلوم نہیں ہوتا۔ ملاحظہ ہوا کتاب الام اور مختصراً ان دونوں میں جو کلام ہوں کہ وہ دونوں معنی کا احتال رکھتا ہے۔ پس دونوں فریقوں نے اس کی تو جیہ کر کے دونوں جانب علی الاطلاق ایک قول کہد دیا۔ ہم تو بصد مشکل صرف یہی کہ سکتے ہیں کہ اس بحث میں صلال ہونے کے قول کی حکایت پچھ قدر سے قبل دخم کا ہونا بھی ہے۔ گوان دونوں میں سے کسی کی تصریح نہیں اور نہ کسی کی مضوط رائے۔

ابن الصباغ نے امام ابو صنیفہ سے حلال ہونے کا قول نقل کیا ہے اور دوسرا کوئی قول ان سے نقل نہیں کیا - اور امام ابن جریز نے اپنی تغییر میں اس قول کو حضرت سلمان فاری محضرت ابو ہریرہ محضرت سعد بن وقاص اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے لیکن یہ بہت غریب ہے اور دراصل ان بزرگوں سے صراحت کے ساتھ یہ اقوال پائے نہیں جاتے - بیصرف اپنا تصرف ہے - واللہ اعلم - ووسرا قول بیہ ہے کہ وہ حلال نہیں حضرت امام شافعی کے دوقو لوں میں سے ایک قول بیہ ہم رقی نے بھی اس کو پہند کیا ہے اور ابن صباغ کے قول سے بھی اس کی ترجیح ظاہر ہوتی ہے واللہ اعلم - اور اس کوروایت کیا ہے ابو یوسف اور مجھر بن ابو صنیفہ نے اور بہی مشہور ہے امام احمد بن صنبل سے اور بہی قول مشابہت رکھتا ہے - واللہ اعلم - اس لئے کہ اصولی قواعد اور احکام شرعی کے مطابق بہی جاری ہے - ابن الصباغ نے فیک ہونے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے - واللہ اعلم - اس لئے کہ اصولی قواعد اور احکام شرعی کے مطابق بہی جاری ہے - ابن الصباغ نے

حضرت دافع بن خدت کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ انہوں نے کہا یارسول اللہ مہم کل دشنوں سے بھڑ نے والے ہیں اور ہمارے ساتھ چھریاں نہیں تو کیا ہم تیز بانس سے ذرئح کرلیا کریں؟ آپ نے فرمایا ،جو چیزخون بہائے اوراس کے او پراللہ کا نام ذکر کیا جائے اسے کھالیا کرو( بخاری وسلم ) بیحدیث کوایک خاص موقعہ کے لئے ہے کین تھم عام الفاظ کا ہوگا ، جیسے کہ جمہور علاء اصول وفروع کا فرمان ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ حضور سے دریافت کیا گیا کہ تی جو شہد کی نبیز سے ہے اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا ،ہروہ پینے کی چیز جونشہ ال اسے حرام ہے۔

پس بہال سوال ہے شہد کی نبیذ سے لیکن جواب کے الفاظ عام بیں اور مسئلہ بھی ان سے عام مجھا گیا'ای طرح اوپر والی حدیث ہے کہ کوسوال ایک خاص صورت سے ذرج کرنے کا ہے لیکن جواب کے الفاظ اسی اور اس کے سوالی عام صور توں کو شامل ہیں اللہ کے رسول کا بیہ بھی ایک خاص معجزہ ہے کہ الفاظ تھوڑے اور معانی بہت اے ذہن میں رکھنے کے بعد اب غور کیجئے کہ کتے کے صدے سے جوشکار مرجائے یا اس کے بوجھ یا تھٹر کی وجہ سے جس شکار کا دم نکل جائے ' طاہر ہے کہ اس کا خون کسی چیز سے نہیں بہا' پس اس حدیث کے مفہوم کی بنا پر وہ حلال نہیں ہوسکتا' ہاں اس پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ اس حدیث کو کتے کے شکار کے مسئلہ سے دور کا تعلق بھی نہیں'اس لئے کہ سائل نے ذریح کرنے کے ایک آلے کی نسبت سوال کیا تھا۔ ان کا سوال اس چیز کی نسبت ندتھا جس سے ذرج کیا جائے۔ اس لئے حضور نے اس سے دانت اور ناخن کومنٹنی کرلیااور فرمایاسوائے دانت اور ناخن کے اور میں تہمیں بتاؤں کہ ان کے سوا کیوں؟ دانت توہڈی ہے اور ناخن صفیوں کی حیمری ہے اور میقاعدہ ہے کہ مشٹیٰ کی دلالت جنس مشٹیٰ مند پر ہوا کرتی ہے ورنہ مصل نہیں مانا جاسکتا۔ پس ثابت ہوا کہ سوال آلہ ذبح کا ہی تھا تو اب کوئی دلالت تمہار ہے قول پر باقی نہیں رہی- اس کا جواب میہ کہ حضور کے جواب کے جملے کو دیکھو- آپ نے بیفر مایا ہے کہ جو چیزخون بہادے اوراس پرنام الله بھی لیا گیا ہؤاسے کھالو- بینبیں فرمایا کہاس کے ساتھ ذیح کرلو- پس اس جملہ سے دو تھم ایک ساتھ معلوم ہوتے ہیں- ذیح کرنے کے آلہ کا تھم بھی اور خود ذبیحہ کا تھم بھی اور مید کہ اس جانور کا خون کسی آلہ سے بہانا ضروری ہے جو دانت اور ناخن کے سوا ہو- ایک مسلک توبیہ ہے۔ دوسرامسلک جومزنی کا ہے وہ بیکہ تیر کے بارے میں صاف لفظ آ چکے کداگروہ اپنی چوڑائی کی طرف سے لگا ہے اور مانور مر گیا ہے تیے نہ کھاؤاورا گراس نے اپنی دھاراورانی سے زخم کیا ہے چرمرا ہے تو کھالو-اور کتے کے بارے میں علی الاطلاق احکام ہیں۔ پس چونکه مروجب بیغن شکار دونوں جگهایک ہی ہے تو مطلق کا تھم بھی مقید پرمحمول ہوگا گوسبب جدا گانہ ہوں۔ جیسے کہ ظہار کے وقت آزادگی گردن جو مطلق ہے محمول کی جاتی ہے۔ قل کی آزادگی گردن پر جومقید ہے ایمان کے ساتھ۔ بلکداس سے بھی زیادہ ضرورت شکار کے اس مسئلہ میں ہے-بددلیل ان لوگوں پر یقینا بہت بوی جست ہے جواس قاعدہ کی اصل کو مانتے ہیں اور چونکہ ان لوگوں میں اس قاعدے کے مسلم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تو ضروری ہے کہ یا تو وہ اسے تسلیم کریں ورنہ کوئی پختہ جواب دیں۔ علاوہ ازیں بیفریق پیھمی کہرسکتا ہے کہ چونکہ اس شکار کو کتے نے بعجدا پڑھ آل کے مارڈ الا ہے اور میرثابت ہے کہ تیر جب اپنی چوڑ ائی سے لگ کرشکار کو مارڈ الے تو وہ حرام ہوجا تا ہے کہ اس پر قیاس کرکے کتے کا پیشکاربھی حرام ہوگیا کیونکہ دونوں میں بیہ بات مشترک ہے کہ دونوں شکار کے آلات ہیں اور دونوں نے اپنے بوجھاورز ورسے شکار کی جان لی ہے اور آیت کاعموم اس کے معارض نہیں ہوسکتا کیونکہ عموم پر قیاس مقدم ہے۔ جیسا کہ چاروں اماموں اور جمہور کا ندہب ہے۔ بیمسلک بھی بہت اچھاہے۔

دوسری بات میہ کے اللہ تعالی کا فرمان فَحُکُو ا مِمَّا آمُسَکُنَ عَلَیْکُمُ یعنی شکاری کتے جس جانورکوروک رکھیں اس کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے بیعام ہے شامل ہےاہے بھی جے زخمی کیا ہواوراس کے سواکو بھی کیکن جس صورت میں اس وقت بحث ہے وہ یا تو گررگا ہوا ہے یا اس کے تھم میں یا گلا گھوٹنا ہوا ہے یا اس کے تھم میں بہر صورت اس آیت کی تقذیم ان وجوہ پر ضرور ہوگی- اولا تو یہ کہ شار ع نے اس آیت کا تھم شکار کی حالت میں معتبر مانا ہے- کیونکہ حضرت عدی بن حاتم سے اللہ کے رسول نے بہی فر مایا' اگروہ چوڑ ائی کی طرف سے لگا ہے تو وہ لھے مارا ہے' اسے نہ کھاؤ- جہاں تک ہماراعلم ہے' ہم جانتے ہیں کہ کسی عالم نے بینہیں کہا کہ لڑھ سے اور مار سے مرا ہوا تو شکار کی حالت میں عتبر ہواور سینگ اور نکر لگا ہوا معتبر نہ ہو- پس جس صورت میں اس وقت بحث ہور ہی ہے' اس جانور کو حلال کہنا اجماع کو تو ڑنا ہوگا' جے کوئی بھی جائز نہیں کہ سکتا بلکہ اکثر علماء اسے ممنوع بتلاتے ہیں-

دوسرے سیکہ آیت فَکُلُوا مِمَّا آمُسَکُنَ ایخ عوم پر باقی نہیں اوراس پراجماع ہے بلکہ آیت سے مراوصرف حلال حیوان ہیں۔ تواس کے عام الفاظ سے وہ حیوان جن کا کھانا حرام ہے بالا تفاق نکل گئے اور بیقاعدہ ہے کہ عموم محفوظ مقدم ہوتا ہے عموم غیر محفوظ پر-ایک تقریرای مسئله میں اور بھی گوش گذار کرلیجیے کہ اس طرح کا شکار میہ کے تھم میں ہے ، پس جس وجہ سے مردار حرام ہے وہی وجہ یہاں بھی ہے تو پیجی ای قیاس سے حلال نہیں-ایک اور وجہ بھی سننے کہ حرمت کی آیت سُحرِّمَتُ الخ' بالکل محکم ہے اس میں کسی طرح کننح کا دخل نہیں' نہ کوئی تخصیص ہوئی ہے ٹھیک اس طرح آیت تحلیل بھی محکم ہی ہونی جا ہے۔ یعنی فرمان باری تعالی یَسْفَلُو نَلَفَ مِاذَآ اُحِلَّ لَهُمُ قُلُ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّيِّبْتُ لوگ تجھے سے دریافت کرتے ہیں کہان کے لئے حلال کیا ہے۔تو کہددے کہ تمام طیب چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں-جب دونوں آیتیں محکم اورغیرمنسوخ ہیں تو یقیناان میں تعارض نہ ہونا جا ہے۔ پس حدیث کواس کے بیان کے لئے سمجھنا جا ہے اوراسی کی شہادت تیر کا واقعہ دیتا ہے جس میں بیربیان ہے کہاں آیت میں بیصورت واضح طور پر داخل ہے یعنی جبکہ وہ انی اور دھارتیزی کی طرف سے ذخم کرے تو جانور حلال ہوگا' کیونکہ وہ طیبات میں آ گیا -ساتھ ہی حدیث میں میرسی بیان آ گیا کہ آیت تحریم میں کون می صورت داخل ہے۔ یعنی وہ صورت جس میں جانور کی موت تیر کی چوٹ ائی کی چوٹ سے ہوئی ہے وہ حرام ہو گیا جے کھایا نہ جائے گا- اس لئے کہوہ و قید باورو قيذآيت تحريم كاليك فروب ميك اى طرح اگرشكارى كتے نے جانوركواينے دباؤ و بوجاور بحت پكركى وجدے مارؤالا بوقوه نطیح ہے ایکے یعنی کر اورسینگ گے ہوئے کے تھم میں ہا اور حلال نہیں ہاں اگراسے مجروح کیا ہے تو وہ آیت تحلیل کے تھم میں ہے اور یقیناً حلال ہے۔اس پراگر بیاعتراض کیا جائے کہا گریمی مقصود ہوتا تو کتے کے شکار میں بھی تفصیل بیان کردی جاتی اور فرمادیا جاتا کہا گروہ جانورکو چیرے پھاڑے وخی کرے تو حلال اور اگرزخم ندلگائے تو حرام-اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ کتے کا بغیرزخی کے قبل کرنا بہت ہی کم ہوتا ہے-اس کی عاوت پنہیں بلکہ عاوت توبیہ ہے کہ اپنے پنجوں یا کچلیوں سے ہی شکار کو مارے یا دونوں سے بہت کم بھی شاذ و نا در ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دیا وَاور بوجھ سے شکارکو مارڈ الے اس لئے اس کی ضرورت ہی بھی کہ اس کا حکم بیان کیا جائے اور دوسری وجہ بیجی ہے کہ جب آ بت تحريم مين مية ، موقوذه ، مترديه ، نطيحه كرمت موجود بقواس ك جان والے كسامنا ال قتم ك شكار كاتكم بالكل ظاہر ہے تیراورمعراض میں اس تھم کواس لئے الگ بیان کر دیا کہ وہمو ما خطا کر جاتا ہے بالخصوص اس شخص کے ہاتھ سے جو قادر تیرانداز نہ ہویا نشانے میں خطا کرتا ہواس لئے اس کے دونوں تھم تفصیل واربیان فرمادیئے۔ واللہ اعلم۔ دیکھئے چونکہ کئے کے شکار میں بیا حمال تھا کیمکن ہے وہ اپنے کئے ہوئے شکار میں سے پچھ کھالے اس لئے بیتھم صراحت کے ساتھ الگ بیان فرمادیا اور ارشاد ہوا کہ اگروہ خود کھالے توتم اسے نہ کھاؤ ۔ ممکن ہے کہاس نے خوداینے لئے ہی شکارکوروکا ہو- بیحدیث صحیحین میں موجود ہےاور بیصورت اکثر حضرات کے نز دیک آیت محلیل كي عموم مع خصوص ب اوران كا قول ب كه جس شكاركوكما كها لي اس كا كها نا حلال نبير-

حفرت ابو ہریرہ 'حضرت ابن عباس سے یہی حکایت کیا جاتا ہے-حضرت حسن ، ضعنی اور خفی کا قول بھی یہی ہےاوراس کی طرف ابو

حنیفہ 'اوران کے دونوں اصحاب'اوراحمد بن حنبل' اورمشہور روایت میں شافعیؒ بھی گئے ہیں۔ ابن جریرؒ نے اپنی تفییر میں علی' سعد' سلمان'ابو ہریرہ ٔ ابن عمراور ابن عباس رضی الله عنہم سے نقل کیا ہے کہ گو کتے نے شکار میں سے پچھ کھالیا ہوتا ہم اسے کھالینا ْ جائز ہے بلکہ حضرت سعیدٌ ا حضرت سلمان حضرت ابو ہر برہؓ وغیرہ تو فرماتے ہیں گو کتا آ دھوں آ دھ کھا گیا ہوتا ہم اس شکار کا کھالینا جائز ہے۔ امام مالک اورشافعی بھی ا پنے قدیم قول میں اس طرف گئے ہیں اور قول جدید بیں دونوں قولوں کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے کہ امام ابومنصور بن صباغ وغیرہ نے کہا ہے-ابوداؤ دمیں قوی سند سے مروی ہے کدرسول کریم علیہ نے فرمایا''جب تواپنے کتے کوچھوڑے اور اللہ کانام تونے لے لیا ہوتو کھالے' گو اس نے بھی اس میں سے کھالیا ہواور کھا لے اس چیز کو جسے تیراہاتھ تیری طرف لوٹالا کے ''نسائی میں بھی بیدوایت ہے۔تفسیر ابن جریر میں ہے كه حضورات فرمايا جب كى مخض نے اپناكتا شكار برچھوڑا اس نے شكاركو پكڑااوراس كا كچھ كوشت كھاليا تواسے اختيار ہے كہ باقى جانوريد ا پنے کھانے کے کام میں لے-اس میں اتن علت ہے کہ بیموقو فاحضرت سلمان کے قول سے مروی ہے جمہور نے عدی والی حدیث کواس پر مقدم کیا ہے اور ابوعجلہ وغیرہ کی حدیث کوضعیف بتلایا ہے۔بعض علماء کرام نے اس حدیث کواس بات پرمحمول کیا ہے کہ بیتکم اس وقت ہے جب کتے نے شکار پکڑااور دیرتک اپنے مالک کا انتظار کیا' جب وہ نہ آیا تو بھوک وغیرہ کے باعث اس نے کچھ کھالیا۔اس صورت میں بیقکم ہے کہ باقی کا گوشت مالک کھالے کیونکہ ایسی حالت میں بیڈر باقی نہیں رہتا کہ شاید کتا ابھی شکار کا سدھا ہوانہیں'مکن ہے اس نے اپنے کئے ہی شکار کیا ہو بخلاف اس کے کہ کتے نے پکڑتے ہی کھانا شروع کر دیا تو اس سے معلوم ہوجا تا ہے کہ اس نے اپنے لئے ہی شکار د بوجیا ہے-واللہ اعلم-اب رہے شکاری پرندتوامام شافعیؓ نے صاف کہاہے کہ یہ کتے کے حکم میں ہیں-تواگر بیشکار میں سے پچھ کھالیس توشکار کا کھانا جمہور کے نزدیک تو حرام ہےاور دیگر کے نزدیک حلال ہے ہاں مزفی کا مختاریہ ہے کہ گوشکاری پرندوں نے شکار کا گوشت کھالیا ہوتا ہم وہ حرام نہیں۔ یہی مذہب ابوحنیفۂ اوراحمہ کا ہے۔ اس لئے کہ پرندوں کو کتوں کی طرح مارپیٹ کرسدھا بھی نہیں سکتے اور وہ تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے کھائے نہیں تو یہاں یہ بات معاف ہاوراس لئے بھی کفس کتے کے بارے میں وارد ہوئی ہے پرندوں کے بارے میں نہیں۔ﷺ ابوعلی افصاح میں فرماتے ہیں' جب ہم نے یہ ہے کرلیا کہ اس شکار کا کھانا حرام ہے جس میں سے شکاری کتے نے کھالیا ہوتو جس شکار میں سے شکاری پرندکھا لے اس میں دو وجوہات ہیں-لیکن قاضی ابوالطیب نے اس فرع کا اور اس ترتیب کا انکار کیا ہے- کمیونکہ امام شافعی نے ان دونوں کوصاف لفظول میں برابررکھا ہے-والله سبحانه و تعالى اعلم-

تفير مورهٔ ما كده - با ره ۲

لوُ یعنی گلاگھونٹا ہوا' لٹھ مارا ہوا' اوپر سے گر پڑا ہو' سینگ اور ککر لگا ہو' دوندوں کا کھایا ہو'ا گراس حالت میں تمہیں مل جائے کہاس میں جان باقی ہو اورتم اس پر باقاعدہ نام اللہ لے کرچھری چھیرلوتو پھر بیجانور تہبارے لئے حلال ہوجائیں گے۔

حضرت ابن عباس "معید بن جیر" حسن "اورسدی " بہی فرماتے ہیں - حضرت علی ہے مروی ہے کہ اگرتم ان کواس حالت ہیں پالو کہ چھری چھری چھرت ہوئے وہ دم رگڑیں یا پیر ہلائیں یا آئھوں کے ڈھلے چرائیں تو بیشک ذی کر کے کھا لو۔ ابن جریہ ہیں آپ ہے مروی ہے کہ جس جانور کو ضرب گلی ہو یا او پر سے گر اپڑا ہو یا کمر گلی ہواوراس میں روح باتی ہواور تہیں وہ ہاتھ پیر رگڑتال جائے تو تم اسے ذی کر کے کھا بعت ہو - حضرت طاؤی 'حسن قادہ 'عبید بن عمیر 'ضحاک اور بہت سے حضرات کھم اللہ سے مروی ہے کہ بوقت ذی اگر کوئی حرکت بھی اس جانور کی الی ظاہر ہوجائے جس سے میمعلوم ہو کہ اس میں حیات ہو وہ حال ہے۔ جمہور فقہا کا بھی نہ جب سے بینوں اماموں کا بھی بھی قول ہے۔ امام مالک آس بکری کے بارے میں جے بھیڑیا گا چا نہیں نفرماتے ہیں میر اخیال ہے کہ اسے ذی کہ اسے ذی کہ اس جنر کا ذیجے ہوگا ؟ ایک مرتبہ آپ سے سوال ہوا کہ در ندہ اگر تملہ کر کے بکری کی پیٹھر تو ڑ دیے تو کیا اس بکری کو جان نکل آس میں نہ کہ اور اگر اطراف میں بی ہو کوئی حرج نہیں 'مائل نے کہا در ندہ نہیں رہ کہ کیا اور کودکراسے پکڑلیا جس سے اس کی کمرٹوٹ گی ہے تو آپ نے فرمایا جمحاس کا کھانا کوئی حین نہیں نہ کیا گا ہیں نہیں تو کیا تی نہیں نہیں تو کیا تی نہیں تو کیا میں اور کہ کہا در ندہ نہیں رہ کے اس کے اس کے کہا در ندہ نہیں رہ کی کہ تھر پوچھا گیا کہ اچھا آگر پیٹ بھاڑ ڈالا اور آستی نہیں نگلیں تو کہا گیا کہ اچھا آگر پیٹ بھاڑ ڈالا اور آستی نہیں نگلیں تو کیا تھر کوئیں تو کہا تی کوئی خاص دیل جائے۔ یہ جامام مالک کا نہ جب لیکن چونکہ آسے عام ہے اس لئے امام صاحب نے جن صورتوں کوئے تھوں کیا ہے ان لئے امام صاحب نے جن ورمایا میں تو کہ کوئی جائوں کہ کیا جائی اللہ اعلی ۔

بخاری و سلم میں حضرت رافع بن خدن کے سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سوال کیا۔ ''حضور ہم کل دشمن سے لڑائی
میں باہم کرانے والے ہیں اور ہمار سے ساتھ چھریاں نہیں۔ کیا ہم بانس سے ذبح کر لیں؟ ''آپ نے فرمایا''جو چیزخون بہا نے اور اس
میں باہم کرانے والے ہیں اور ہمار سے ساتھ چھریاں نہیں۔ کیا ہم بانس سے ذبح کر لیں؟ ''آپ نے فرمایا'' جو چیزخون بہا نے اور اس
میں ہے کہ حضور سے پو چھا گیا کہ' ذبیجہ صرف طق اور نرخر سے میں ہوتا ہے؟ ''آپ نے فرمایا'' اگر تونے اس کی ران میں بھی زخم لگا
میں ہے کہ حضور سے پو چھا گیا کہ' ذبیجہ صرف طق اور نرخر سے میں ہوتا ہے؟ ''آپ نے فرمایا'' اگر تونے اس کی ران میں بھی زخم لگا
دیا تو کافی ہے' سیحدیث ہے تو سہی لیکن سیحکم اس وقت ہے جبکہ سیحے طور پر ذبح کرنے پر قادر نہ ہوں۔ بجاہد تو بین سی پر ستش گا ہیں کعبہ
کے ارد گرد تھیں۔ ابن جرت کے فرماتے ہیں' بہتین سوساٹھ بت سے جا بہلیت کے عرب ان کے سامنے اسپنے جانور قربان کرتے سے اور ان میں
سے جو بیت اللہ کے بالکل متصل تھا' اس پر ان جانوروں کا خون چھڑ کے تھے اور گوشت کو ان بور وں پر بطور چڑ ھا و سے چڑھا تے تھے' ہیں اللہ سے بھی مطلب بھی کہی گی ہو
کے ویک می شرک ہے جے اللہ تعالی و صدہ لاشریک نے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور اس لائق ہے۔ اور اس جملہ سے بھی مطلب بھی ہے کونکہ میں شرک ہے جے اللہ تعالی وحدہ لاشریک نے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور اس کر بڑھا ہے جا نمیں۔
کے ونکہ اس سے پہلے ان کی حرمت بیان ہو چکی ہے جو اللہ کے سواد وسروں کے نام پر چڑھا نے جا نمیں۔
کے ونکہ اس سے پہلے ان کی حرمت بیان ہو چکی ہے جو اللہ کے سواد وسروں کے نام پر چڑھا نے جا نمیں۔

آزُلَامِ سے تقسیم کرنا حرام ہے؛ پیرجا ہلیت کے عرب میں دستور تھا انہوں نے تین تیرر کھ چھوڑے تھے ایک پر لکھا ہوا تھا افعل لیخی کر'
دوسرے پر لکھا ہوا تھا لا تفعل لیخی نہ کر' تیسرا خالی تھا۔ بعض کہتے ہیں' ایک پر لکھا تھا' مجھے میرے رب کا حکم ہے' دوسرے پر لکھا تھا' مجھے
میرے رب کی ممانعت ہے' تیسرا خالی تھا۔ اس پر چھے بھی لکھا ہوا نہ تھا۔ بطور قرعہ اندازی کے کسی کام کے کرنے نہ کرنے میں جب انہیں تردو
ہوتا تو ان تیروں کو نکا لیے' اگر حکم'' کر' نکلا تو اس کام کوکرتے۔ اگر ممانعت کا تیر نکلا تو باز آجاتے۔ اگر خالی تیر نکلا تو پھر نے سرے سے قرعہ

اندازی کرتے- ازلام جمع ہے زلم کی اور بعض زلم بھی کہتے ہیں-استسقام کے معنی ان تیروں سے تقسیم کی طلب ہے-قریشیوں کا

سب سے برابت مبل خانہ کعبہ کے اندر کے کنوئیں پرنصب تھا، جس کنویں میں کعبہ کے ہدیے اور مال جمع رہا کرتے تھے اس بت کے پاس

تفسيرسورهٔ ما ئده۔ پار ۲۰

سات تیر تھے جن پر پچھ کھا ہوا تھا۔ جس کام میں اختلاف پڑتا' بیقریثی یہاں آ کران تیروں میں ہے کئی تیرکو نکالتے اوراس پر جولکھا یاتے'

ای کے مطابق عمل کرتے صحیحین میں ہے کہ آنخضرت علیہ جب کعب میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کے مجسمے

گڑے ہوئے پائے جن کے ہاتھوں میں تیر تھے تو آپ نے فرمایا اللہ انہیں غارت کرے انہیں خوب معلوم ہے کہ ان بزرگوں نے بھی

تیروں سے فال نہیں لی-

صحیح حدیث میں ہے کہ سراقہ بن مالک بن جعثم جب نبی ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لئے نکلا کہ

انہیں پکڑ کر کفار مکہ کے سپر دکرے اور آ ب اس وقت ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کو جار ہے تھے تو اس نے اس طرح قرعہ اندازی کی - اس کا

بیان ہے کہ پہلی مرتبہوہ تیرنکلا جومیری مرضی کےخلا ف تھا- میں نے پھر تیروں کوملا جلا کرتیرنکالا تو اب کی مرتبہ بھی یہی نکلا کہتو انہیں کوئی ضرر

نہ پہنچا سکے گا' میں پھرنہ مانا - تیسری مرتبہ فال لینے کے لئے تیرنکالاتواب کی مرتبہ بھی یہی تیرنکالیکن میں ہمت کر کے ان کا کوئی کھا ظ نہ کر کے

انعام حاصل کرنے اور سرخرو ہونے کے لئے آپ کی طلب میں نکل کھڑا ہوا' اس وقت تک سراقہ مسلمان نہیں ہوا تھا' پیر حضور کا کچھ نہ بگاڑ سکا

اور پھر بعد میں اسے اللہ نے اسلام سے مشرف فر مایا - ابن مردوب میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں' وہ مخص جنت کے بلند در جول کونہیں یاسکتا جوکہانت کرے یاکسی بدفالی کی وجہ سے سفر سے لوٹ آئے' عضرت مجاہد ؒ نے میجھی کہا ہے کہ عرب ان تیروں کے ذریعہ اور فارسی اور

روی پانسوں کے ذریعہ جواکھیلا کرتے تھے جومسلمانوں پرحرام کیا جاتا ہے۔ممکن ہے کہاس قول کے مطابق ہم یوں کہیں کہ تھے تو یہ تیر استخارے کے لئے مگران سے جوابھی گاہے بگاہے کھیل لیا کرتے - واللہ اعلم - اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جوئے کوبھی حرام کہا ہے

اور فرمایا ہے 'ایمان والو!شراب جوا بت اور تیرنجس اور شیطانی کام ہیں عمران سے الگ ربوتا کمتمہیں نجات ملے شیطان توبیح پا ہتا ہے کمان کے ذریعی تبہارے درمیان عداوت وبغض ڈال دے۔''ای طرح یہاں بھی فرمان ہوتا ہے کہ تیروں سے تقسیم طلب کرنا حرام ہے۔اس کام کا

کرنافسق' گمراہی' جہالت اورشرک ہے-اس کی بجائے مومنوں کوتھم ہوا کہ جب تمہیں اپنے کسی کام میں تر دو ہوتو تم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لو-اس کی عمادت کر کےاس سے بھلائی طلب کرو<sup>°</sup>منداحمہ۔

بخاری اورسنن میں مروی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں' ہمیں رسول اللہ ﷺ جس طرح قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے اس طرح ہمارے کاموں میں استخارہ کرنا بھی تعلیم فرماتے تھے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جبتم میں ہے کسی کوکوئی اہم کام آپڑے تواسے چاہے کہ دورکعت نمازنفل پڑھ کریہ دعا پڑھے اَللّٰہُمَّ اِنّی اَسْتَحِیْرُكَ بِعِلْمَكَ وَاَسْتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَاسْتَلُكَ مِنْ فَضُلِكَ الْعَظِيْم فَاِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا اَقُدِرُ وَتَعَلَّمُ وَلَا اَعْلَمُ وَانْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ

هٰذَا لَامُرَ خَيْرٌ لِيّ فِيُ دِيْنِيُ وَ دُنْيَاىَ وَ مَعَاشِيُ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيُ فَاقُدِرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِيُ ثُمٌّ بَارِكُ لِيُ فِيُهِ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ ۚ شَرُّلِّى فِى دِيْنِى وَ دُنْيَاىَ وَ مَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْرِى فَاصُرِفَنِى عَنْهُ ۚ وَاصُرِفُهُ عَنِّى وَٱقْدِرُلِى الْخَيْرَ حَيْثُ كان ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ يعنى اسالله ميں تجھ سے تيرے علم ك ذريعه بھلائى طلب كرتا ہوں اور تيرى قدرت كے وسلے سے تجھ سے قدرت

طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا طالب ہوں۔ یقینا تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں محض مجبور ہوں۔تو تمام ترعلم والا ہے اور میں مطلق بےعلم ہوں-توہی ہے جوتمام غیب کو بخو بی جاننے والا ہے-اے میرے اللہ اگر تیرے علم میں پیکام میرے لئے دین ودنیا میں آغاز وانجام کا عتبارے بہتری بہتر ہے تو تو اسے میرے لئے مقدر کردے اوراسے میرے لئے آسان بھی کردے اوراس میں مجھے ہرطرح کی برکتیں عطافرہا - اوراگر تیرے علم میں بیکام میرے لئے دین ودنیا کی زندگی اورانجام کارکے لحاظ سے براہے تو اسے مجھ سے دور کردے اور مجھے اس سے دور کردے اور میرے لئے خیرو برکت جہال کہیں ہو مقرر کردۓ پھر مجھے ای سے راضی ورضا مند کردے - دعا کے بیالفاظ مند احمد میں ہیں۔ ھذا الکا مرَجہاں ہے وہاں اپنے کام کا نام لے مثلا نکاح ہوتو ھذا النّب کائے سفر میں ہوتو ھذا السَّفَرَ ہو پار میں ہوتو ھذا النّب کائے سفر میں ہوتو ھذا السَّفَرَ ہو پار میں ہوتو ھذا النّب کائے سفر میں ہوتو ھذا السَّفَر ہو پار میں ہوتو ھذا البّب کا مرک کی بجائے بیالفاظ ہیں حَدیدٌ لّی فی عَاجِلِ اَمُرِی وَ اَجِلِهِ اللّهِ مَدِينُ اِس مدیث کو من غریب بتلاتے ہیں۔

پھر فرہاتا ہے آج کا فرتمہارے دین ہے مایوں ہو گئے بینی ان کی ہے امیدیں خاک میں بل گئیں کہ وہ تمہارے دین میں پھے خلط ملط کرسکیں یعنی اپنے دین کوتمبارے دین میں شام کرلیں۔ چنا نچے سے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے فرمایا ''شیطان اس سے قو مایوں ہو چکا ہے کہ نمازی مسلمان ہزیرہ عرب میں اس کی پرستش کریں بال وہ اس کوشش میں رہے گا کہ مسلمانوں کوآپی میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا نے۔'' یہ میں ہوسکتا ہے کہ شرکین مکہ اس سے مایوں ہو گئے کہ مسلمانوں سے لی جل کرر ہیں' کیونکہ احکام اسلام نے ان دونوں جماعتوں میں بہت پھے تھاوت ڈال دیا۔ اس لئے محم النی ہور ہا ہے کہ موئن میں رہیں گا بت قدم رہیں اور سوااللہ کسی سے نہ ڈرین کا اور انہیں اس نے تعالیف پر نابت قدم رہیں اور سوااللہ کسی کے نہ دریں کا اور دنیا وآخرت میں بہترین اللہ ان کی مدوکر ہے گا اور انہیں اسپ تا خلاف کی خات کہ موئن کی مدوکر ہے گا اور انہیں اسپ تا کھا اور افضل ترقعت کا ذکر فرما تا ہے کہ 'دمیں نے تمہارا دین ہر طرح اور ہر جیشیت سے میں آئیس بلند و بالا رکھے گا ۔ پھراپئی زیروست بہترین اعلی اور افضل ترقعت کا ذکر فرما تا ہے کہ 'دمیں نے تمہارا دین ہر طرح اور ہر جیشیت سے کامل کر دیا ، تمہیں اس دین کے سواکس کی موز کی احتیاج نہیں نہ اس نئی کے سوالوں کی کے طرف تمہاری حاجت ہے اللہ نے تمہارا دین ہر طرح اور ہو تھی ہو ہوں کہ ہوں اور انسانوں کی طرف بھیجا ہے طال وہی ہے جے وہ حال کہیں 'حرام وہی ہے جے وہ حال کہیں 'میں ہو کیک دین اللہ کا لیندیدہ ہے ای نوٹ تھرے رہوں کہ اس کے تم بھی اس پر راضی رہو کہی دین اللہ کا لیندیدہ ہے ای نوٹ تھرے رہوں کرنا ہے۔ چونکہ میں خود تہار سے اس دین اسلام پرخوش ہوں' اس لئے تم بھی اس پر راضی رہو' یہی دین اللہ کا لیندیدہ ہے اس کو دے کراس نے اپنے افضل رسول کو بھیجا ہے اور اپنی اشرف کتا ہیں کورے کراس نے اپنے افضل رسول کو بھیجا ہے اور اپنی اشرف کتا ہوں کا میں ہو' یہی دین اللہ کا لیندیدہ ہے اس کورے کراس نے اپنے افضل رسول کو بھی ہے جو نکہ میں نوو تمہار سے اس کی تم بھی اس پر راضی رہو' یہی دین اللہ کا لیند ہوئی ہے کہ کورے کراس نے اپنے افضل رسول کو بھی ہے اور نی اشرف کی ہوئی ہوئی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دین اسلام کواللہ تعالیٰ نے تہارے لئے کامل کردیا ہے اور اپنے نبی اور مومنوں کواس کا کامل ہونا خود اپنے کلام ہیں فرما چکا ہے۔ اب بیر ہتی دنیا تک کی زیادتی کامختاج نہیں اسے اللہ نے پورا کیا ہے جو قیامت تک ناقص نہیں ہونے والا اس سے اللہ خوش ہے اور بھی بھی ناخوش نہیں ہونے والا - حضرت سدی فرماتے ہیں 'یہ آ بیت عرفہ کے دن نازل ہوئی اس کے بعد حلال حرام کا کوئی تھم نہیں اتر ا'اس جج سے لوٹ کر اللہ کے رسول اللہ تھال ہوگیا - حضرت اساء بنت عمیس فرماتی ہیں'' اس آخری جج میں حضور کے ساتھ میں بھی تھی' ہم جارہے تھے۔ اسے میں حضرت جرئیل کی تجلی ہوئی ۔ حضوراً پی اوفی پر جھک پڑئے وی اتر فی شروع ہوئی اوفی فاونٹ نہر کھی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنی چا دراللہ کے رسول پر اوٹر ھادی''۔ ابن جریز وغیرہ فرماتے ہیں اس کے بعد اکیاسی دن تک رسول اللہ عظی ہے جا کہ والے دن جبکہ بیہ آ بیت اتری تو حضرت عمر دوئے ہوئی شہادت اس فاہت شدہ حدیث ہوتی ہے۔ جس میں حضوراً کا بیفر مان ہے کہ کمال کے بعد نقصان شروع ہوجا تا ہے' آپ نے فرمایا تیج ہے۔ اسی معنی کی شہادت اس فاہت شدہ حدیث ہوتی ہوتی ہے۔ جس میں حضوراً کا بیفر مان ہے کہ اسلام غربت اور انجان پن سے نے فرمایا تیج ہے۔ اسی معنی کی شہادت اس فاہت شدہ حدیث ہے ہوتی ہے۔ جس میں حضوراً کا بیفر مان ہے کہ اسلام غربت اور انجان پن سے نے فرمایا تیج ہے۔ اسی معنی کی شہادت اس فاہت شدہ حدیث ہے ہوتی ہے۔ جس میں حضوراً کا بیفر مان ہے کہ اسلام غربت اور انجان پن سے نے فرمایا تیج ہے۔ اسی معنی کی شہادت اس فاہت شدہ حدیث ہے ہوتی ہے۔ جس میں حضوراً کا بیفر مان ہے کہ اسلام غربت اور انجان پن سے

شروع ہوااور عنقریب پھرغریب انجان ہوجائے گا- پس غرباء کے لئے خوشخبری ہے۔ منداحد میں ہے کہ ایک یہودی نے حضرت فاروق عظمٌ سے کہاتم جواس آیت اَلْیَوُمَ اَکُمَلُتُ الْحُ ' کوپڑھتے ہوا گروہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید منالیتے 'حضرت عمرٌ نے فرمایا واللہ مجھے علم ہے کہ بیآ یت کس وفت اور کس دن نازل ہوئی -عرفے کے دن جعہ کی شام کونازل ہوئی ہے ہم سب اس وقت میدان عرفه میں تھے اور تمام سیرت والے اس بات پر تنفق ہیں کہ حجہ الوادع والے سال عرفے کا دن جمعہ کوتھا- اور روایت میں ہے کہ حضرت کعبؓ نے حضرت عمرؓ سے بیکھاتھااورحضرت عمرؓ نے فر مایا 'بیآیت ہمارے ماں دو ہری عید کے دن نازل ہوئی ہے-حضرت ابن عباسؓ کی زبانی اس آیت کی تلاوت س کربھی یہودیوں نے یہی کہاتھا جس پر آپٹے نے فرمایا' ہمارے ہاں توبیر آیت دوہری عید کے دن اتری ہے' عید کا دن بھی تھااور جعد کا دن بھی -حضرت علی سے مروی ہے کہ بیآیت عرفے کے دن شام کواتری ہے-حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللّٰد تعالی عنہ نے منبر پراس پوری آیت کی تلاوت کی اور فر مایا جمعہ کے دن عرفے کو بیاتر بی ہے۔حضرت سمر ہٌ فر ماتے ہیں'اس وقت حضور ً موقف میں کھڑے ہوئے تھے-ابن عباسؓ سے جومروی ہے کہ تمہارے نبی عظیاتھ پیروالے دن پیدا ہوئے 'پیروالے دن ہی مکہ سے نکلے اور پیروالے دن ہی مدینے میں تشریف لائے میا ترغریب ہے اوراس کی سندضعیف ہے۔ مسنداحمد میں ہے حضور پیروالے دن پیدا ہوئے بیر والے دن نبی بنائے گئے پیروالے دن جرت کے ارادے سے نکلئ پیر کے روز ہی مدینے کہنچے اور پیر کے دن ہی فوت کئے گئے جراسود بھی پیر کے دن واقع ہوا'اس میں سورہ مائدہ کا پیر کے دن اتر نا ند کورنہیں'میرا خیال ہیہے کہ ابن عباسؓ نے کہا ہوگا' دوعیدوں کے دن ہے آیت اتری تو دو کے لئے بھی لفظ اثنین ہےاور پیر کے دن کوبھی اثنین کہتے ہیں-اس لئے راوی کوشبہسا ہو گیا-واللہ اعلم- دوقول اس میں اور بھی مروی ہیں-ایک توبیکہ بیدن لوگوں کونامعلوم ہے- دوسرا میکہ بیآیت غدر خم کے دن نازل ہوئی ہے جس دن کہ حضور یے حضرت علیٰ کی نسبت فرمایا تھا کہ جس کا مولیٰ میں ہوں اس کا مولیٰ علیٰ ہے گویا ذی الحجہ کی اٹھارویں تاریخ ہوئی جبکہ آپ ججتہ الوداع سے واپس لوٹ رہے تھے لیکن یہ یاد رہے کہ بید دونوں قول سیح نہیں۔ بالکل صیح اور بیشک وشبہ قول یہی ہے کہ بیآ یت عرفے کے دن جمعہ کوانری ہے۔امیر المونین عمر بن خطاب اور اميرالموننين على بن ابوطالب اورامليرالمونين حضرت امير معاوية بن ابوسفيان اورتر جمان القرآن حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت سمره بن جندب رضی الله عنهم سے یہی مروی ہے اوراسی کوحفزت فعمی 'حضرت قیادہ' حضرت شہیر رکھم الله وغیرہ ائمہ اور علاء نے کہا ہے۔ یہی مختار قول ابن جریراً ورطبری کا ہے۔

پھر فرماتا ہے جو شخص ان حرام کردہ چیز وں میں سے کی چیز کے استعال کی طرف مجبورہ بہ بہ ہوجائے تو وہ ایسے اضطرار کی حالت میں انہیں کام لاسکتا ہے۔ اللہ غفورہ دھیم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس بندے نے اس کی حذبیں توڑی کیکن بہی اور اضطرار کے موقعہ پراس نے بیکیا ہے تو اللہ است معاف فرمادے گا۔ سیح ابن حبان میں حضرت ابن عمر سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کواپی دی ہوئی رخصتوں پر بندوں کا عمل کرنا ایسا بھاتا ہے جیسے اپنی نافر مانی سے رک جانا مسندا حمد میں ہے جو شخص اللہ کی دی ہوئی رخصت نہ قبول کرنے اس پرعرفات کے پہاڑ برابر گناہ ہے۔ اس لئے فقہاء کہتے ہیں کہ بعض صور توں میں مردار کا کھانا واجب ہوجاتا ہے جیسے کہ ایک شخص کی بھوک کی حالت بہاں تک پہنچ کی ہوگہ کی است بہاں تک پہنچ کہ اب مراجیا ہتا ہے اور بھی جائز ہوجاتا ہے اور بھی مباح' ہاں اس میں اختلاف ہے کہ بھوک کے وقت جبہ حلال چیز میسر نہ ہوتو حرام میں محال ہے اور بھی جائز ہوجاتا ہے اور بھی مباح' ہاں اس میں اختلاف ہے کہ بھوک کے وقت جبہ حلال پیز میسر نہ ہوتو حرام میں حال سکتا ہے کہ جان نی جائے یا پیٹ بھر سکتا ہے بلکہ ساتھ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کے فصیلی بیان کی جگدا دکام کی کتا ہیں ہیں۔ اس مسلہ میں جب بھوکا شخص جس کے او چراضطرار کی حالت ہے مردار اور دوسر کا کھانا اور حالت احرام میں ہونے کے باوجود شکار کر لے اور اپنی آسانی کی حالت میں اس کی جزایعنی فدیدادا کردے یا دوسر کی وہ مردار کھالے یا حالت احرام میں ہونے کے باوجود شکار کرلے اور اپنی آسانی کی حالت میں اس کی جزایعنی فدیدادا کردے یا دوسر ک

چیز بلا اجازت کھالے اور اپنی آسانی کے وقت اسے وہ واپس کر دے؟ اس میں دوقول ہیں۔ امام شافعیؒ سے دونوں مروی ہیں۔ یہ بھی یا د رہے کہ مردار کھانے کی بیشرط جوعوام میں مشہور ہے کہ جب تین دن کا فاقہ ہوجائے تو حلال ہوتا ہے 'یہ بالکل غلط ہے بلکہ جب اضطرار' بے قراری اور مجبوری کی حالت میں ہواس کے لئے مردار کھانا حلال ہوجا تا ہے۔

منداحد کی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ عظیم ہے دریافت کیا کہ حضور مہم ایسی جگدرہتے ہیں کہ آئے دن ہمیں فقروفاقہ کی نوبت آ جاتی ہے تو ہمارے لئے مردار کا کھالینا کیا جائز ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا'' جب صبح شام ند ملے اور نہ کوئی سبزی مطیقو تمہیں اختیار ہے۔' اس حدیث کی ایک سندمیں ارسال بھی ہے کیکن مسندوالی مرفوع حدیث کی اسناو شرط شیخین رہیجے ہے۔ ابن عون فرماتے ہیں حضرت حسن '' کے پاس حضرت سمرہ کی کتاب تھی جے میں ان کے سامنے پڑھتا تھا'اس میں پیھی تھا کہ ضبح شام نہ ملنااضطرار ہے'ایک محفص نے حضور کے دریافت کیا کہ حرام کھانا کب حلال ہوجاتا ہے؟ آپ نے فرمایا'' جب تک کہ تواسیے بچوں کودودھ سے شکم سیر نہ کرسکے ادر جب تک کہ ان کا سامان ندآ جائے''-ایک اعرابی نے حضور سے حلال حرام کا سوال کیا'آپ نے جواب دیا کہ کل پاکیزہ چیزیں حلال اور کل خبیث چیزیں حرام- ہاں جب کدان کی طرف محتاج ہوجائے تو انہیں کھاسکتا ہے جب تک کدان سے غنی نہ ہوجائے اس نے چر دریافت کیا کہ وہ تا جی کون سی ہے جس میں میرے لئے وہ حرام چیز حلال ہوئے اور وہ غنی ہونا کون سا ہے جس میں مجھے اس نے رک جانا چاہئے؟ فرمایا جبکہ تو صرف رات اپنے بال بچوں کودودھ سے آسودہ کرسکتا ہوتو تو حرام چیز سے پر ہیز کر- ابوداؤ دمیں ہے ٔ حضرت بجیع عامری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول كريم ﷺ بدريافت كيا كه جارے لئے مرداركا كھاناكب حلال ہوجاتا ہے؟ آپ نے فرمايا، تمهيں كھانے كوكيا ماتا ہے؟ اس نے كہا، صبح کو صرف ایک پیالہ دودھاور شام کو بھی صرف ایک پیالہ دودھ آپ نے کہا یہی ہے اور کونسی بھوک ہوگی؟ پس اس حالت میں آپ نے انہیں مردار کھانے کی اجازت عطافر مائی -مطلب حدیث کابیہ ہے کہ صبح شام ایک ایک پیالہ دودھ کا انہیں ناکافی تھا' بھوک باتی رہتی تھی-اس لئے ان پرمردہ حلال کردیا گیا تا کہوہ پیٹ جرلیا کریں-ای کودلیل بنا کربعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہاضطرار کے وقت مردار کو پیٹ جرکر کھاسکتا ہے صرف جان چ جائے اتناہی کھانا جائز ہوئیہ حدثھ کے نہیں-واللہ اعلم-ابوداؤ د کی اور حدیث میں ہے کہ ایک محض مع اہل وعیال کے آیا اور حرہ میں ظہرا کسی صاحب کی اونڈنی گم ہوگئ تھی-اس نے ان سے کہا'اگر میری اونڈی تمہیں مل جائے تواسے پکڑلینا-ا تفاق سے بیاونڈی اسے مل گئ-اب بیاس کے مالک کو تلاش کرنے گلے لیکن وہ نہ ملا اور اُڈٹن بیار پڑ گئ تو اس شخص کی بیوی صاحبہ نے کہا کہ ہم بھو کے رہا کرتے ہیں'تم اسے ذبح کرڈ الولیکن اس نے انکار کردیا، آخراوٹٹی مرگئ تو پھر بیوی صاحبہ نے کہا' اب اس کی کھال تھینج لواور اس کے گوشت اور چر بی کوئلز ہے کر کے سکھالو ہم بھوکوں کو کام آ جائے گا'اس بزرگ نے جواب دیا' میں تو پیجی نہیں کروں گا- ہاں اگراللہ کے نبی اجازت دے دیں تو اور بات بے چنانچہ حاضر حضور ہوکراس نے تمام قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس اور کچھ کھانے کو ہے جو تمہیں کافی ہو؟ جواب دیا کنہیں'آپ نے فرمایا' پھرتم کھاسکتے ہو-اس کے بعداوٹنی والے سے ملاقات ہوئی اور جباسے بیلم ہواتواس نے کہا' پھرتم نے اسے ذکح کر کے کھا کیوں نہ لی؟ اس بزرگ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ شرم معلوم ہوئی – بیصدیث دلیل ہےان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ بوقت اضطرار مردار کا پید بھر کر کھانا بلکہ اپنی حاجت کے مطابق اینے پاس رکھ لینا بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم-

پھرارشادہواہے کہ بیر ام بونت اضطراراس کے لئے مباح ہے جوکسی گناہ کی طرف میلان ندر کھتا ہواس کے لئے اسے مباح کرک دوسرے سے خاموثی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے فَمَنِ اضُطُرَّ غُیْرَ بَاغِ وَّ لَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَیْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ لینی جُوخص بے قرار کیا جائے سوائے باغی اور حدسے گذرنے والے کے پس اس پرکوئی گناہ نہیں اللہ تعالی بخشے والامہر بانی کرنے والا ہے۔ اس آیت



سے بیہ بات استدلال کیا گیا ہے کہ جو مخص اللہ کی کسی نافر مانی کا سفر کرر ہاہے اسے شریعت کی رخصتوں میں سے کوئی رخصت حاصل نہیں اس کئے کر مصتیں گناہوں سے حاصل نہیں ہوتیں - واللہ تعالی اعلم -

## يَسْعَلُوْنَكَ مَا ذَا الْحِلِّ لَهُمْ قُلُ الْحِلِّ لَكُمُ الطَّيِّبِكُ وَمَا عَلَّمْتُهُ مِّنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا الْمُسَكِّنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

تجھے دریافت کرتے ہیں کدان کے لئے کیا کچھ حلال ہے؟ تو کہد ہے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کوتم نے سدهارکھا ہوکہتم انہیں تھوڑ ابہت وہ سکھاؤ جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے' پس وہ شکارکوتمہارے لئے پکڑ کرروک رکھیں تو تم اسے کھالواوراس پراللہ کا نام ذکر

کرلیا کرواوراللہ سے ڈرتے رہوئیقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے 🔾

شکاری کتے اور شکار: 🌣 🌣 ( آیت: ۴) چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچانے والی خبیث چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا خواہ نقصان جسمانی ہویا دینی یا دونوں کچر ضرورت کی حالت کے احکامات مخصوص کرائے گئے جیسے فرمان ہے وَ قَدُ فَصَّلَ لَکُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اضُطُرِرُتُمُ إِلَيْهِ يَعِيٰ تمام حرام جانورون كابيان تفصيل عقبهار عسامة آچكا ب-يداوربات ب كرتم حالات كى بناءير بےبس اور بے قرار ہوجاؤ۔ تواس کے بعدار شاد ہور ہاہے کہ حلال چیزوں کے دریافت کرنے والوں سے کہدد بچئے کہ تمام پاک چیزیں تم پر حلال ہیں-سورہُ اعراف میں آنخضرت علیقے کی میصفت بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ طیب چیزوں کوحلال کرتے ہیں اور ضبیث چیزوں کوحرام کرتے ہیں-ابن ابی حاتم میں ہے کہ قبیلہ طائی کے دو محضول حضرت عدی بن حاتم اور ید بن مہلہل ٹے حضور کے پوچھا کہ مردہ جانور تو حرام

ہوچکا'اب حلال کیا ہے؟ اس پر بیآیت اتری - حضرت سعید قرماتے ہیں یعنی ذیح کئے ہوئے جانور حلال طیب ہیں۔ مقاتلٌ فرماتے ہیں' ہرحلال رزق طیبات میں داخل ہے-امام زہریؒ سےسوال کیا گیا کہ دوا کے طور پر پییثاب کا پینا کیسا ہے؟ جواب دیا کہوہ طیبات میں داخل نہیں' امام مالک ﷺ یو چھا گیا کہ اس مٹی کا بیچنا کیسا ہے جھے لوگ کھاتے ہیں؟ فرمایا' وہ طیبات میں داخل نہیں -اور تمہارے لئے شکاری جانوروں کے ذریعہ کھیلا ہوا شکار بھی حلال کیا جاتا ہے مثل سدھائے ہوئے کتے اور شکرے وغیر ہے ذریعے۔ یہی مذہب ہے جمہور صحابہ "تابعین" ائمیّہ وغیرہ کا - ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ شکاری سد ھے ہوئے کتے 'باز' چیتے 'شکرے وغیرہ ہر وہ پرندہ جوشکارکرنے کی تعلیم دیا جاسکتا ہو-اوربھی بہت سے بزرگوں سے یہی مروی ہے کہ پھاڑنے والے جانوروں اورا پیے ہی پرندوں میں سے جو بھی تعلیم حاصل کرلئے ان کے ذریعہ شکار کھیلنا حلال ہے۔لیکن حضرت مجاہد ؒ سے مروی ہے کہ انہوں نے تمام شکاری پرندوں کا کیا ہوا شکار مکروہ کہا ہے اور دلیل میں وَ مَا عَلَّمُتُمُ مِّنَ الْحَوَارِح مُكِلِّبِينَ رِدْها ہے۔ سعید بن جبیرٌ سے بھی ای طرح روایت کی گئی ہے۔ ضحاک اورسدیؓ کا بھی یہی قول ابن جریر میں مروی ہے۔حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں' باز وغیرہ پرند جو شکار پکڑیں' اگر وہ تمہیں زندہ مل جائے تو ذبح

کرے کھالو در نہ نہ کھاؤلیکن جمہورعلاء اسلام کا فتو کی ہیہے کہ شکاری پرندوں کے ذریعہ جوشکار ہواس کا اور شکاری کتوں کے کئے ہوئے شکار کا ایک ہی تھم ہے-ان میں تفریق کرنے کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی- چاروں اماموں وغیرہ کا مذہب بھی یہ ہے-

ووسری صدیت بیس ہے کہ آپ نے کوں کے مارڈالنے کا تھم دیا۔ پھر فرمایا آئیس کوں سے کیا واسطہ؟ ان کوں بیس سے خت سیاہ
کوں کو مارڈالاکرو۔ شکاری حیوانات کو جوارح اس لئے کہا گیا کہ جرح کہتے ہیں کسب اور کمائی کؤ جیسے عرب کہتے ہیں فلان جوح اہلہ
حیر العیٰ فلال شخص نے اپنی اہل کے لئے بھلائی حاصل کرلی اور عرب کہتے ہیں فلان لا جارے لہ فلال شخص کا کوئی کماؤٹہیں فر آن
میں بھی لفظ جرح کسب اور کمائی اور حاصل کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ فرمان ہے و یَعکُم مَاجَر حُتُم بِالنَّهَارِ یعنی الله جان کے وار اس بھی الفظ جرح کسب اور کمائی اور حاصل کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ فرمان ہے و یَعکُم مَاجَر حُتُم بِالنَّهَارِ یعنی الله جن الله جن الله عن کہ بھر وہ شکار کی رائی ہے کہ بھر وہ شکار کی رائی ہوں وہ بھر اللہ عن الله عن کہ بھر وہ شکار کی رائی ہوں وہ بھر اللہ عن المور اللہ تعلی ہے جہ ایک نے دیا ہے اس کے میائی کی اللہ میں کہ بھر وہ میں کا بھر اس کے جو اس کو المور کی الے اور وہ کی کو گوئی اور میں ہوں ہو جس کی اور کی اس کو میں کیا ہوائی ہو کہ ہوں کی اللہ کی میں کا بھر اس کی میں کیا ہوائی ہو کہ ہوں کی کو گوئی اور کی لیا اور اللہ کی اللہ کو اللہ کی کے اللہ میں کیا ہوں کی فاکرہ ہو کہ کوئی فاکرہ ہو کی کا کہ اس کو کوئی فاکرہ ہوائی ہوئی۔ وہ کی کا کہ اس کے کوئی فاکرہ ہو کی کا کہ بے ایک کیا گوئی اور اللہ کی ہے ایکیں ؟ اس کوئی فاکرہ ہوئی۔

ایک روایت میں بیجی ہے کہ دیے کے کول گوٹل کر کے پھرابورافع آس پاس کی بستیوں میں پنچاور مسئلہ دریافت کرنے والوں
کے نام بھی اس میں ہیں یعنی حفرت عاصم بن عذی حضرت سعید بن فیٹم ، حضرت مویم ربن ساعدہ رضی انگذیم محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ
آیت کا شان نزول کول کا قل ہے۔ مُکلِیدُن کا لفظ ممکن ہے کہ علمت می خامیر یعنی فاعل کا حال ہواور ممکن ہے کہ جوارح یعنی مقول کا
حاصل ہو۔ یعنی جن شکار حاصل کرنے والے جانوروں کوئم نے سدھایا ہواور حالاتکہ وہ شکار کواپ پنجوں اور نا خنوں سے شکار کرتے ہوں۔
اس سے بھی یہ استدلال ہوسکتا ہے کہ شکاری جانور جب شکار کواپ صدے سے ہی دبوج کر مارڈ الے تو وہ حلال نہ ہوگا ، جیسے کہ امام شافعی اس سے بھی سے استدلال ہوسکتا ہے کہ سکھا دیا ہو جو اللہ نے
کے دونوں قولوں میں سے ایک قول ہے اور علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے۔ اس لئے فرمایا ، تم نے انہیں اس سے پچھ سکھا دیا ہو جو اللہ نے
تہمیں سکھار کھا ہے ، یعنی جب تم چھوڑ وقو جائے ، جب تم روک لوتورک جائے اور شکار کیا ہوار سدھا ہوا ہوا ور اس نے اپنے چھوڑ نے والے
اس نے خود اپنے لئے اسے شکار نہ کیا ہو۔ اس کے اس کے بعد ہی فرمایا کہ جب شکاری جانور سدھا ہوا ہوا ور اس نے اپنے چھوڑ نے والے
کے شکار کیا ہوا ور اس نے بھی اس کے چھوڑ نے کے وقت اللہ کا نام لیا ہوتو وہ شکار مسلمانوں کے لئے طال ہے گو وہ شکار مرکسی گیا ہوا س پ

اس آیت کے مسئلہ کے مطابق ہی بخاری ومسلم کی بیرحدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا' یارسول اللہ

میں اللہ کا نام لے کراپے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پرچھوڑتا ہوں تو آپ نے فر مایا جس جانورکووہ پکڑر کھے تو اے کھالے آگر چہ کتے نے اسے مار بھی ڈالا ہو ہاں بیضرور ہے کہ اس کے ساتھ شکار کرنے میں دوسرا کتا نہ ملا ہواس لئے کہ تونے اپنے کتے کواللہ کا نام لے کر چھوڑا ہے دوسرے کو بسم اللّٰہ پڑھ کرنہیں چھوڑا میں نے کہا میں نو کدار لکڑی سے شکار کھیلنا ہوں فرمایا اگروہ اپنی تیزی کی طرف سے زخی

کرلے تو کھالے اور اگراپی چوڑائی کی طرف سے لگا ہوتو نہ کھا کیونکہ وہ لٹھ مارا ہوا ہے دوسری روایت میں بیلفظ ہیں کہ جب تو اپنے کتے کو چھوڑے تواللہ کانام پڑھلیا کر پھروہ شکارکو تیرے لئے بکڑر کھے اور تیرے پہنچ جانے پرشکار زندہ مل جائے تو تواسے ذرح کرڈال اورا گرکتے

نے ہی اسے مار ڈالا ہواوراس میں سے کھایا نہ ہوتو تو اسے بھی کھاسکتا ہے اس لئے کہ کتے کا سے شکار کر لینا ہی اس کا ذبیحہ ہے۔اور روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ اگر اس نے کھالیا ہوتو پھراہے نہ کھا۔ جھےتو ڈرہے کہیں اس نے اپنے کھانے کے لئے شکار نہ پکڑا ہو؟ یہی دلیل جہوری ہےاورحقیقتاام شافعی کا صحح مذہب بھی بہی ہے کہ جب کتاشکار کو کھالے تو وہ طلق حرام ہوجا تا ہے اس میں کوئی منجائش نہیں جدیہا کہ حدیث میں ہے- ہال سلف کی ایک جماعت کا بیتول بھی ہے کہ مطلقا حلال ہے ان کے دلائل بیر ہیں-سلمان فاری فرماتے ہیں تو کھاسکتا ہا گرچہ کتے نے تہائی حصہ کھالیا ہو-حصرت سعید بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ کوئلواہی باقی رہ گیا ہو پھر بھی کھا سکتے ہیں-حصرت سعد بن

الی وقاص فرماتے ہیں گودوتہائیاں کیا کھا گیا ہو پھر بھی تو کھاسکتا ہے-حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی فرمان ہے-حضرت عبداللہ بن عمر فر ماتے میں جب بسم الله كه كرتونے اپ سدهائے ہوئے كتے كوشكار پرچھوڑ اہوتوجس جانوركواس نے تيرے لئے بكڑر كھائے تواسے كھالے کتے نے اس میں سے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو- یہی مروی ہے حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے حضرت عطاً اور حضرت حسن بصری سے اس میں مختلف اقوال مروی ہیں- زہری ربیداور مالک سے بھی یہی روایت کی گئی ہے اس کی طرف امام شافعی اینے پہلے قول میں گئے ہیں اور نے تول میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے-حضرت سلمان فاری سے ابن جریری ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا ، جب کو کی صخص اپنے کتے کوشکار پرچھوڑے پھرشکارکواس حالت میں پائے کہ گتے نے اسے کھالیا ہوتو جو باقی ہواسے وہ کھاسکتا ہے۔اس حدیث کی سندمیں۔

کا قول نقل کرتے ہیں 'یقول ہے توضیح کیکن اس معنی کی اور مرفوع حدیثیں بھی مروی ہیں۔ ابوداؤد میں ہے حضرت عمروبن شعیب اپن باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی ابوتعلبہ نے رسول تیرے لئے پکڑیں وہ تجھ پرحلال ہے اس نے کہاؤ کے کرسکوں جب بھی اور ذکح نہ کرسکوں تو بھی؟ اور اگر چہ کتے نے کھالیا ہوتو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں گوکھا بھی لیا ہو- انہوں نے دوسراسوال کیا کہ میں اپنے تیر کمان سے جوشکار کروں اس کا کیا فتویٰ ہے؟ فرمایا اسے بھی تو کھاسکتا ہے کو چھاا گروہ زندہ ملے اور میں اسے ذرج کرسکوں تو بھی اور تیر لگتے ہی مرجائے تو بھی؟ فرمایا بلکہ وہ تجھے نظر نہ پڑے اور ڈھونڈنے سے ل جائے تو بھی-بشرطیکماس میں کسی دوسرمے مخص کے تیر کا نشان نہ ہو- انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ بوقت ضرورت مجوسیوں کے برتنوں کا

بقول ابن جربر تظر ہے اور سعیدراوی کا حضرت سلمان سے سننا معلوم نہیں ہوا اور دوسرے ثقہ راوی اسے مرفوع نہیں کرتے بلکہ حضرت سلمان ّ

استعال کرنا ہمارے لئے کیساہے؟ فرمایا ، تم انہیں دھوڈ الو پھران میں کھائی سکتے ہوسیرحدیث نسائی میں بھی ہے۔ ابوداؤ د کی دوسری حدیث میں ہے جب تونے اپنے کتے کواللہ کا نام لے کرچھوڑ اہوتو اس کے شکار کو کھاسکتا ہے گواس نے اس میں

سے بھی کھالیا ہواور تیرا ہاتھ جس شکار کو تیرے لئے لایا ہوا سے بھی تو کھاسکتا ہے۔ان دونوں احادیث کی سندیں بہت ہی اعلی اور عمدہ ہیں۔
اور حدیث میں ہے کہ تیراسد ھایا ہوا کتا جو شکار تیرے لئے کھیلئ تو اسے کھالے۔ حضرت علیؓ نے پوچھااگر چداس نے اس میں سے کھالیا ہونا ہم بقیہ شکار شکاری کھاسکتا ہے۔ کتے وغیرہ فرمایا ہونا ہم بقیہ شکار شکاری کھاسکتا ہے۔ کتے وغیرہ کے کھائے ہوئے شکار کو حرام نہ کہنے والوں کے بید لائل ہیں۔ایک اور جماعت ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہے۔ وہ ہمتی ہے کہ اگر شکار کو حرام نہ کہنے والوں کے بید لائل ہیں۔ایک اور جماعت ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہے۔ وہ ہمتی ہے کہ اگر شکار کو حرام اور شکار کو کر آب نے مالک کا انتظار کیا اور باوجود خاصی دیرگز رجانے کے اپنے مالک کو نہ پایا اور بھوک کی حجہ سے کھالیا ہوتو بقیہ طالی ہوتو بھے صدیت اور دوسری پرمحمول ہے ابو تعلیہ ٹوالی حدیث۔ بیفرت بھی جماع ہوجاتی ہیں۔استاذ ابوالمعالی جویئ نے اپنی کتاب نہا یہ میں بیتمنا ظاہری تھی کہ کاش کوئی اس بارہ میں یہ وضاحت کر بے والحمد للہ یہ وضاحت کر بے والحمد للہ یہ وضاحت کر بے والحمد للہ یہ وضاحت کر بے والحمد اللہ وضاحت کر بے والحق کیں۔

اس مسئلہ میں ایک چوتھا قول بھی ہے۔ وہ یہ کہ سے کا کھایا ہوا شکار تو حرام ہے جیسا کہ حضرت عدیؓ کی حدیث میں ہے اور شکر ے وغیرہ کا کھایا ہوا شکار حرام نہیں اس لئے کہ وہ تو کھانے ہے ہی تعلیم قبول کرتا ہے۔ ابن عباس فر ماتے ہیں کہا گر پرندا ہے مالک کے پاس لوٹ آیا اور مار ہے نہیں پھروہ پر نو ہے اور گوشت کھائے تو کھالے۔ ابراہیم نختی شعبی 'حماد بن سلیمان رجھم اللہ یہی کہتے ہیں۔ ان کی دلیل ابن ابی حاتم کی بیروایت ہے کہ حضرت عدیؓ نے رسول اللہ علیہ ہے۔ پوچھا کہ ہم لوگ کو ل اور باز سے شکار کھیلا کرتے ہیں تو ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا' جو شکاری جانور یا شکار حاصل کرنے والے اور سدھائے ہوئے تہمارے لئے شکار دوک رکھیں اور تم نے ان پر اللہ کا نام لے لیا ہوا ہے کہ الو ۔ پھر فرمایا' جس کتے کوتو نے اللہ کا نام لے کرچھوڑا ہوؤہ ہی جانور کوروک رکھی تو اسے کھالے' میں نے کہا گواسے مار ڈ اللہ ہو؟ فرمایا گو مار ڈ اللہ ہو کی فرمایا گو مار ڈ اللہ ہو کی فرمایا گو مار ڈ اللہ ہو کہ نے اس بات کا پوراا طمینا ن نہ ہو کہ تیرے بی کے نے شکار کیا ہے۔ میں نے کہا ہم لوگ تیرے بھی شکار کیا ہے۔ میں نے کہا ہم لوگ تیرے بھی شکار کیا ہے۔ میں نے کہا ہم لوگ تیرے بھی شکار کیا ہے۔ میں نے کہا ہم لوگ تیرے بھی شکار کیا تم سے کون سا حلال ہے؟ فرمایا' جو تیر ذکی کرے اور تو نے اللہ کا نام لے کرچھوڑا' ہواسے کھالے' وجد دلالت یہ ہے کہ کیا تھائے کی شرط آپ نے بتائی اور باز میں نہیں بتائی' کہی ان دونوں میں فرق ثابت ہو گیا۔ داللہ اعلم۔

الله رب العزت فرما تا ہے کہ تم کھالوجن طال جانوروں کوتمہارے بیشکاری جانور پکڑلیں اور تم نے ان کے چوڑ نے کے وقت الله کانام لے لیا ہو۔ جیسے کہ حضرت عدی اور حضرت ابو فعلبہ کی حدیث میں ہے ای لئے حضرت امام احد وغیرہ اماموں نے بیشر طضروی ہٹلائی ہے کہ شکار کے لئے جانور کو چھوڑتے وقت اور تیر چلاتے وقت بسئم الله پڑھنا شرط ہے۔ جمہور کا مشہور ند ہمب بھی بہی ہے کہ اس آیت اور اس حدیث سے مراد جانور کے چھوڑ نے کا وقت ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اپنے شکاری جانور کو چھیج وقت بیسم الله کہہ لے۔ ہاں اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مراد کھانے کے وقت بیسم الله پڑھنا ہے۔ جیسے کہ بخاری و سلم میں عمر بن ابوسلمہ کے ربیبہ کو حضور کا بیفر مانا مروی ہے کہ اللہ کانام لے اور اپنے وابنے ہاتھ سے است سے کھا۔ چی ہخاری شریف میں حضرت مانشہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے حضور سے بوچھا' لوگ ہمارے پاس جولوگ کوشت لاتے ہیں وہ نومسلم ہیں ہمیں اس کاعلم نہیں ہوتا کہ مانشہ میں اس کاعلم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ کانام لیا ہمی ہے یانہیں؟ تو کیا ہم اسے کھالیں؟ آپ نے فرمایا' اگر بیسسم الله کہد لیتا تو بھانا تم میں ہم وی تائم میں سے جب کوئی کھانے بیٹھے تو بسئم الله پڑھ لیا کرے۔ اگر اول میں بھول گیا تو جب یاد آجا جائے کہد دے بیسم سب کوکانی ہوجاتا' تم میں سے جب کوئی کھانے بیٹھے تو بسئم الله پڑھ لیا کرے۔ اگر اول میں بھول گیا تو جب یاد آجا کہدے بیسم سب کوکانی ہوجاتا' تم میں سے جب کوئی کھانے بیٹھے تو بسئم الله پڑھ لیا کرے۔ اگر اول میں بھول گیا تو جب یاد آجا کے کہد دے بیسم سب کوکانی ہوجاتا' تم میں سے جب کوئی کھانے بیٹھے تو بسئم الله پڑھ لیا کرے۔ اگر اول میں بھول گیا تو جب یاد آجائے کہد دے بیسم

دوسری سند سے بیحدیث ابوداؤ دُر زندی نسائی اور مسنداحمد میں ہے اور امام تر فدی رحمته الله علیه اسے حسن سیح بتاتے ہیں - جابر بن

دوسری سند سے مید مدیت ابوداو در مدی سائ اور سندا تھ میں ہے اور امام سرمدی رحمت القد علیدا سے سن جی بتاتے ہیں۔ جابر بن صبیح فرماتے ہیں ٔ حضرت شی بن عبدالرحمان خزاعی کے ساتھ میں نے واسط کا سفر کیا'ان کی عادت تھی کہ کھانا شروع کرتے وقت بِسُم اللّٰهِ کہد لیتے اور آخری لقمہ کے وقت بِسُمِ اللّٰهِ اَوَّ لَهُ وَاحِرَهُ کہدلیا کرتے اور مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ خالد بن امید بن خشی صحابی رضی الله

ہمیں اور اس میں میں اللہ اور اور اور والحرہ ہمریا سرے اور مصنے انہوں سے سرمایا کہ حامد بن امید بن کی حاب ری اللہ تعالی عند کا فرمان ہے کہ شیطان اس مخص کے ساتھ کھانا کھا تا رہتا ہے جس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو جب کھانے والا اللہ کا نام یا دکرتا ہے تو اسے ہیں گئن ابوالفتح سے ہوجاتی ہے اور جتنا اس نے کھایا ہے سب نکل جاتا ہے (منداحمد وغیرہ) اس کے راوی کو ابن معین اور نسائی تو ثقہ کہتے ہیں لیکن ابوالفتح

از دی فرماتے ہیں 'یددلیل لینے کے قابل راوی نہیں۔ حنور مانے ہیں 'یددلیل کینے کے قابل راوی نہیں۔

حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہم نبی عظیمہ کے ساتھ کھانا کھارہے تھے کہ ایک ٹری پڑتی آئی ہیسے کوئی اسے دھکے دے رہا ہواور آتے ہی اس نے لقمہ اٹھانا چاہا - حضور علیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ایک اعرائی بھی اس طرح آیا اور پیالے میں ہاتھ ڈالا آپ نے اس کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑلیا اور فرمایا 'جب کسی کھانے پر بسم اللہ نہ کہی جائے تو شیطان اسے اپنے لئے حلال کرلیتا ہے۔ وہ پہلے تو اس لڑکی کے ساتھ آیا تا کہ ہمارا کھانا کھائے تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا 'پھروہ اعرائی کے ساتھ آیا' میں نے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا اس کی قسم جس کے

قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان کا ہاتھان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے (مند مسلم ابوداؤ دُنیائی) مسلم ابوداؤ دُنسائی اورابن ماجہ میں ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں جاتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اللّٰد کانا م یاد کرلیا کرتا ہے تو

کل پاکیزہ چیزیں آج تمبارے لئے طال کی تکئیں اور اہل کتاب کا ذیجے تمبارے لئے طال ہے اور تمبار اذیجے ان کے لئے طال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور چوتم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں' ان کی پاک دامن عورتیں بھی طال ہیں جبہتم ان کے مہر اداکرو اس طرح کرتم ان سے با قاعدہ نکاح کرونہ بطور علانے دارچوتم سے پہلے کتاب دیکاری کے منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں 〇

ذبیجس نام اورکن ہاتھوں کا حلال ہے؟ 🌣 🌣 (آیت:۵) حلال وحرام کے بیان کے بعد بطورخلاصہ فرمایا کہ کل تھری چیزیں حلال ہیں پھریہود ونصارٰی کے ذبح کئے ہوئے جانوروں کی حلت بیان فر مائی -حضرت ابن عباسؓ ابوا مامۂ مجاہدُ سعید بن جبیرُ عکر مہُ عطاء حسنُ محكول ابراہيم ، نخعي سدى مقاتل بن حيان مهم الله بيسب يهي كہتے ہيں كمطعام سے مرادان كااپنے ہاتھ سے ذبح كيا ہوا جانور ہے حس كا كھانا مسلمانوں کوحلال ہے۔علاءاسلام کااس پر کممل اتفاق ہے کہ ان کا ذبیحہ ہمارے لئے حلال ہے کیونکہ وہ بھی غیراللہ کے لئے ذرج کرنا ناجائز جانتے ہیں اور ذبح کرتے وقت اللہ کے سواد وسرے کا نام نہیں لیتے گوان کے عقیدے ذات باری کی نسبت یکسراورسراسر باطل ہیں جن سے الله تعالی بلند و بالا اور یاک ومنزہ ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن مغفل کا بیان ہے کہ جنگ خیبر میں مجھے چر بی کی بھری ہوئی ایک مشک مل گئی۔ میں نے اسے قبضہ میں کیا اور کہا' اس میں سے تو آج میں کسی کوبھی حصہ نہ دوں گا' اب جوادھرادھرنگاہ پھرائی تو دیکھیا ہوں کہ رسول الله علی میرے پاس ہی کھڑے ہوئے جسم فرمارہے ہیں۔اس حدیث سے ریجی استدلال کیا گیا ہے کہ مال غنیمت میں سے کھانے پنے کی ضروری چیزیں تقسیم سے پہلے بھی لے لینی جائز ہیں اور یہ استدلال اس حدیث سے صاف ظاہر ہے۔ تینوں مدہب کے فقہا نے مالكيوں براين سندييش كى ہےاوركہا ہے كہتم جو كہتے ہؤاہل كتاب كاوہي كھانا ہم پرحلال ہے جوخودان كے ہاں بھى حلال ہؤية لملط ہے كيونك چر بی کو یہودی حرام جانتے ہیں لیکن مسلمان کے لئے حلال ہے لیکن یہ ایک شخص کا انفرادی واقعہ ہے۔ البتہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیدوہ چر بی ہو جے خود یہودی بھی حلال جانتے تھے یعنی پشت کی چر بی انتز یوں سے لگی ہوئی چر بی اور ہڈی سے ملی ہوئی چر بی-

اس سے بھی زیادہ دلالت والی تو وہ روایت ہے جس میں ہے کہ خیبر والوں نے سالم بھنی ہوئی ایک بکری حضور کو تھنہ میں دی جس کے شانے کے گوشت کوانہوں نے زہر آلود کررکھا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور گوشانے کا گوشت پیند ہے چنانچہ آپ نے اس کا یہی گوشت لے كرمنه ميں ركھ كردانتوں سے تو ڑا تو فرمان بارى سے اس شانے نے كہا، مجھ ميں زہر ملا ہوا ہے آپ نے اى وقت اسے تھوك ديا اوراس كا اثر آ بے کے سامنے کے دانتوں وغیرہ میں رہ گیا۔ آپ کے ساتھ حضرت بشر بن براء بن معرور بھی تھے جواسی کے اثر سے راہی بقا ہوئے جن کے قصاص میں زہر ملانے والی عورت کو بھی قتل کیا گیا جس کا نام زینب تھا وجہ دلالت بدہے کہ خود حضور کئے مع اپنے ساتھیوں کے اس گوشت کے کھانے کا پختہ ارادہ کرلیا اور بینہ بوچھا کہ اس کی جس چر نی کوتم حلال جانتے ہوا سے نکال بھی ڈالا ہے یانہیں؟ اور حدیث میں ہے کہ ایک یہودی نے آپ کی دعوت میں جو کی روٹی اور پرانی سوکھی چر بی پیش کی تھی۔حضرت مکحولؒ فرماتے ہیں جس چیز پر نام رب نہ لیا جائے' اس کا کھانا حرام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں پر رحم فر ماکر منسوخ کر کے اہل کتاب کے ذبح کئے ہوئے جانور حلال کردیئے۔ یہ یا در ہے كه الل كتّاب كاذبيحه حلال مونے سے بيثابت نہيں موتا كه جس جانور پر بھى نام اللى ندليا جائے وہ حلال مو؟ اس لئے كه وہ اپنے ذبيحوں پر الله كانام ليتے تھے بلكہ جس گوشت كوكھاتے تھے اسے ذبيحہ پرموقوف ندر كھتے تھے بلكه مردہ جانور بھى كھاليتے تھے كيكن سامرہ اور صائبہ اور ابراہیم وشیث دغیرہ پغیبروں کے دین کے مرعی ان ہے مشٹیٰ تھے جیسے کہ علماء کے دواقوال میں سے ایک قول ہے اور عرب کے نصرانی جیسے بنو تغلب تنوخ بہرا' جذام مم عاملہ کے ایسے اور بھی ہیں کہ جمہور کے بزدیک ان کے ہاتھ کا کیا ہواذ بیے نہیں کھایا جائے گا-حصرت علی فرماتے ہیں ' قبیلہ بزنغلب کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جا نور نہ کھاؤاں لئے کہ انہوں نے تو نصرا نیت سے سوائے شراب نوشی کے اور کوئی چیز نہیں لی-ہاں سعید بن میں بنوتغلب کے نصاری کے ہاتھوں ذبح کئے ہوئے جانور کے کھالینے میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے۔ باقی رہے مجوی ان سے

گوجزیدلیا گیاہے کیونکہ انہیں اس مسلمیں میہودونصاری میں ملادیا گیاہے اوران کا ہی تابع کردیا گیاہے کیکن ان کی عورتوں سے نکاح کرنا

اوران کے ذرج کئے ہوئے جانور کا کھاناممنوع ہے- ہاں ابوثورابراہیم بن خالد کلبی جوشافعی اوراحمد کے ساتھیوں میں سے تعیزاس کے خلاف ہیں ٔ جب انہوں نے اسے جائز کہااورلوگوں میں اس کی شہرت ہوئی تو فقہاء نے اس قول کی زبر دست تر دیدی۔ یہاں تک کے حضرت امام احمد برخنبل رحمته الله عليه نے تو فرمايا كه ابوثوراس مسئله ميں اپنے نام كى طرح ہى ہے يعنى بيل كاباپ ميكن ہے ابوثورنے ايك حديث مجمع عموم كو سامنے رکھ کریفتوی دیا ہوجس میں تھم ہے کہ مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب کا ساطریقہ برتو کیکن اولا توبیروایت ان الفاظ سے ثابت ہی نہیں - دوسرے بیردوایت مرسل ہے- ہاں البنت سیح بخاری شریف میں صرف اتنا تو ہے کہ جمر کے محوسیوں سے رسول الله عظی نے جزیہ لیا۔ علاوہ ان سب کے ہم کہتے ہیں کہ ابوثور کی پیش کردہ حدیث کو اگر ہم صحح مان لیس تو بھی ہم کہد سکتے ہیں گداس کے عموم سے بھی اس آیت میں تھم امتناعی کودلیل بنا کراہل کتاب کے سوااوردین والوں کاذبیج بھی ہمارے لئے حرام ثابت ہوتا ہے۔

چرفر ما تا ہے کہ تمہارا ذبیحان کے لئے حلال ہے یعنی تم انہیں اپناذبیح کھلا سکتے ہو۔ بیاس امرگی خبر نہیں کسان کے دین میں ان کے لئے تہاراذ بیحملال ہے ہاں زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ بیاس کی بات کی خبر ہوکہ انہیں بھی ان کی کتاب میں بیتکم دیا گیا ہے کہ جس جانور کا ذبیحہ اللہ کے نام پر ہوا ہوا سے وہ کھالیں بلحاظ اس سے کہ ذبح کرنے والا انہی میں سے ہویا ان کے سواکوئی اور ہولیکن زیادہ باوز ن بات پہلی ہی ہے یعنی یہ کمتہبیں اجازت ہے کہ انہیں اپناذ بیچہ کھلا ؤجیسے کہ اُن کے ذبح کئے ہوئے جا ٹورتم کھا لیتے ہو- یہ کو یا ادل بدل کے طور یرہے جس طرح حضور علیقے نے عبداللہ بن الی بن سلول منافق کواپنے خاص کرتے میں گفن دیا جس کی وجہ بعض حضرات نے یہ بیان کی ہے کاس نے آپ کے چاحظرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کرتا دیا تھا۔ جب وہ مدینے میں آئے تھے تو آپ نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ ہاں ا یک حدیث میں ہے کہمومن کے سواکسی اور کی ہم نشینی نہ کر اورا پنا کھانا بجزیر ہیز گاروں کے اور کسی کونہ کھلا اسے اس بدلے مجے خلاف نہ سمجھنا چاہے' ہوسکتا ہے کہ حدیث کا پیچم بطور پسندیدگی اور افضلیت کے ہو واللہ اعلم -·

پھرارشاد ہوتا ہے کہ پاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کرناتمہارے لئے حلال کردیا گیا ہے یہ بطور تمہید کے ہے اس کے بعد ہی فرمایا کہتم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کی عفیفہ عورتوں سے بھی نکاح تمہیں حلال ہے۔ یقول بھی ہے کہ مرادمحصنات ہے آزاد عورتیں ہیں بعن لونڈیاں نہ ہوں۔ یقول حفزت مجاہدگی طرف منسوب ہے اور حفزت مجاہد کے الفاظ یہ ہیں کہ محصنات ہے آزاد مراد ہیں اور جب بیہ ہے تو جہاں اس قول کا وہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ لونڈیاں اس سے خارج ہیں وہاں بیمعنی بھی لئے جاسکتے ہیں کہ پاک دامن عفت شعار- جیسے کہ انہی سے دوسری روایت انہی لفظوں میں موجود ہے- جمہور بھی یہی کہتے ہیں اور بیزیادہ تھیک بھی ہے- تا کہذمیہ ہونے کے ساتھ ہی غیر عفیفہ ہونا شامل ہوکر بالکل ہی باعث فساد نہ بن جائے اوراس کا خاوندصرف فضول بھرتی کے بطور پر بری رائے مرینہ چل پڑے-پس بظاہر یمی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ محصنات سے مراد عفت ماب اور بدکاری سے بچاؤ والیاں ہی لی جا تیں۔ جیسے دوسری آیت میں مُحصَنْتِ كساتھ بى غَيْرَمُسَا فِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذِي احدان آيا ہے-علماءاور مفسرين كاس ميں بھى اختلاف بككيابيد آیت مرکتابیعفیفه ورت پر مشمل ہے؟ خواه وه آزاد موخواه لوندی مو؟

ابن جریرٌ میں سلف کی ایک جماعت ہے اپنے قل کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محصنات سے مرادیاک دامن ہے۔ ایک قول میجمی کہا گیا ہے کہ یہاں مرادابل کتاب سے اسرائیلی عورتیں ہیں- امام شافعی کا یہی ندہب ہے اور بیجی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ذمیہ عورتیں ہیں سوائ آزادعورتوں کے-اوردلیل بیآیت ہے قاتِلُوا الَّذِیْنَ لَایُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْاحِرِ الخ ایعنی ان سے اُروجواللہ پراور قیامت کے دن پرایمان نہیں لاتے چانچے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند نصرانیے عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں جانے تھے اور فرماتے تھے اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ وہ کہتی ہوکہ اس کا رب عیسی ہا ہوار جب بیہ شرک تھبریں تو نص موجود ہے کہ و کَلا تَنْکِحُوا الْمُشُرِحْتِ حَتَّی یُوٹُمِنَّ الْحُ ، لیعن مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لا کیں۔ ابن ابی عاتم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے مردی ہے کہ جب مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا تھم نازل ہواتو صحابہ ان سے رک گئے یہاں تک کہ اس کے بعدی ترین اللہ تعالی عنہا کہ اس کے بعدی ترین اللہ تعالی عنہا کہ اس کے بعدی کے اور صحابہ گل ایک متاب کی پاکدامن عورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت نازل ہوئی تو صحابہ نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کئے اور صحابہ گل ایک جماعت سے ایسے نکاح اس آ یہ نکورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت نازل ہوئی تو صحابہ نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کئے اور صحابہ گل ایک جماعت سے ایسے نکاح اس آ یہ نکورتوں کے اور صحابہ گل ایک حصوص کردیا۔ یہاں وقت جب یہ مان لیا جائے کہ ممانعت والی آ یہ کے تھم میں یہ بھی داخل تھیں ورنہ ان دونوں آ یتوں میں عام مشرکین سے آئیں الگ بیان کیا گیا ہے جیسے آ یہ گئے و الَّذِیُنَ کَفَرُوا قُلُ لِلَّذِیُنَ اُو تُو الْکِتُ وَ الْکُتِ وَ الْکُتِ مَا وَالْکُتُ وَ الْکُتُ و الْکُتُ وَ الْکُونُ وَلُولُ وَ وَلَیْکُ وَ الْکُتُ وَ الْکُتُ وَ الْکُتُ وَ الْکُتُ وَ الْکُتُ

پھرفر ما تاہے جبتم انہیں ان کےمقررہ مہر دے دؤوہ اپنے نفس کو بچانے والیاں ہوں اورتم ان کے مہرادا کرنے والے ہو-حضرت جابر بن عبداللہ عام شععی 'ابراہیم نخعی 'حسن بھری مجھم اللہ کا فتو کی ہے کہ جب کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور دخول سے پہلے اس نے بدکاری کی تو میاں بیوی میں تفریق کرادی جائے گی اور جومہر خاوندنے عورت کودیا ہے اسے واپس دلوایا جائے گا۔ (ابن جریر)

پھر فرماتا ہے ہم بھی پاک دامن عفت ماب ہواور علانیہ یا پوشیدہ بدکار نہ ہو۔ پس عورتوں میں جس طرح پاک دامن اور عفیفہ ہونے کی شرط لگائی گئی تھی مردوں میں بھی یہی شرط لگائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ کھلے بدکار نہ ہوں کہ ادھرادھر منہ مارتے پھرتے ہوں اور نہ ایسے ہوں کہ خاص تعلق سے حرام کاری کرتے ہوں۔ سورہ نساء میں بھی ای کے تماثل تھم گزر چکا ہے۔

حضرت امام احمد رحمته الله علیه ای طرف گئے ہیں کہ زانیے ورتوں سے قوبہ سے پہلے ہرگزی بھلے آدمی کو نکاح کرنا جائز نہیں۔ اور

یہ عظم ان کے نزدیک مردوں کا بھی ہے کہ بدکار مردوں کا نکاح نیکو کارعفت شعار عورتوں سے بھی نا جائز ہے جب تک وہ تجی تقوبہ نہ کریں
اوراس رذیل فعل سے بازنہ آجا کیں۔ ان کی دلیل ایک حدیث بھی ہے جس میں ہے کوڑے لگا یہ واز انی اپنے جیسی سے ہی نکاح کرسکتا ہے۔
ضلیفۃ المونین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فر مایا کہ میں ارادہ کررہا ہوں کہ جو سلمان کوئی بدکاری کرئے میں اسے ہرگز کسی سلمان پاک دامن عورت سے نکاح نہ کرنے دوں۔ اس پر حضرت الی بن کعب نے عرض کی کہ اے امیر المونین شرک اس سے بہت بڑا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کی تو بہ قبول ہے۔ اس سکے کوہم آیت اکر آئین کو گئے آؤ کر اُنینہ آؤ کُنٹو کے آلا زَائِنہ آؤ کُنٹو کہ آگے اُلی کہ نارے اعمال اکارت ہیں اوروہ آخرت میں نقصان یا فتہ ہیں۔
بیان کریں گے ان شاء اللہ تعالی۔ آیت کے خاتمہ پرارشاد ہوتا ہے کہ کفار کے اعمال اکارت ہیں اوروہ آخرت میں نقصان یا فتہ ہیں۔

يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوَّا إِذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمُ وَالْخِلَكُمُ وَالْخِلَكُمُ وَالْخِلَكُمُ وَالْخِلَكُمُ وَالْخِلَكُمُ وَالْخِلَكُمُ الْحَالِيَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُوُوسِكُمُ وَارْجُلَكُمُ الْحَالِيَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمُ وَارْجُلَكُمُ اللَّي الْمَاكِمُ وَالْخِلَكُمُ اللَّهِ اللَّي الْمُحَالِقِ اللَّي اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

## الْغَالِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْ اَمَاءَ فَتَيَمَّمُوْ اَصَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْ اِو جُوْهِكُمْ وَايْدِنَكُمُ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لَيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجَ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُ تِمَّ لِيَعْمِ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيُ تِمْ لَعَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ لِيَعْمِ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ ا

اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اٹھوتو اپنے منددھولیا کرواور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت اورا پنے سروں کا مسیح کرلیا کرواورا پنے پاؤں کو نخنوں سمیت دھولیا کرواورا گر تم جنابت کی حالت میں ہوتو عنسل کرلیا کرو- ہاں اگرتم بیار ہو یا سفر میں ہویاتم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہوکر آیا ہویاتم عورتوں سے ملے ہواور تہہیں پانی ندملے تو تم پاک مٹی سے تیم کرلیا کروا سے اپنے چروں پراور ہاتھوں پرٹل لیا کرو © اللہ تعالیٰ تم پرکسی قسم کی تنگی ڈالنا تہیں چاہتا بلکہ اس کاارو تہہیں پاک کرنے کااور تہہیں اپنی بھر پور فعمت دینے کا ہے تا کہتم شکرا دا کرتے رہو ©

وضواور کے احکامات: ہے ہے ہے آب اکر مفسرین نے کہا ہے کہ محم وضواس وقت ہے جبد آ دی بے وضوہ و۔ ایک جماعت کہتی ہے جب تم کھڑے ہولی نیند سے جا گو۔ یہ دونوں تول تقریبا ایک ہی مطلب کے ہیں۔ اور حضرات فرماتے ہیں آیت تو عام ہے اور اپنے عوم پر ہی رہے گی لیکن جو بے وضوہ واس پر وضو کرنے کا حکم وجو با ہے اور جو با وضوہ واس پر استجابا۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ابتداء اسلام عمل بر ہی رہے گی لیکن جو بے وضوہ واس پر وضو کرنے کا حکم وجو با ہے اور جو با وضوہ واس پر استجابا۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ابتداء اسلام عمل ہیں ہرصلوق کے وقت وضو کرنے کا حکم تھا۔ پھر یمنسوخ ہوگیا۔ مسئدا حمد وغیرہ میں ہے کہ حضور ہر نماز کے لئے تازہ وضوکیا کرتے تھے۔ آپ نے وضوکیا اور جی اور اور ایک ایک بید کھی کر حضر ت عرف نے کہا 'یا رسول اللہ' آج آ پ نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا' ہاں میں نے بھول کر ایسانہیں کیا بلکہ جان ہو جھ کر قصدا نہ کیا ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ حضرت جا پر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک وضو سے گی نمازیں پڑھا کرتے تھے ہاں پیشا ہ کریں یا وضوٹو ب جائے تو نیا وضو میں ہے کہ حضرت جا پر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک وضو سے گی نمازیں پڑھا کرتے تھے ہاں پیشا ہ کریں یا وضوٹو نے جائے تو نیا وضو کر ایسانہیں کرتے ہو کے ہوئے پانی سے جرابوں پر سے کر کے ہوئے پانی ہے جو ایسانکر تے۔ یہ کھر کہ حضرت فضل بن مبرشر نے سوال کیا کہ کیا آپ اسے ایک کیا آپ اسے کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ میں نے نبی عظائے کوالیا کرتے۔ یہ کھر کھر تے ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ میں نے نبی عظائے کوالیا کرتے دیکھا۔

منداحمد وغیرہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو ہر نماز کے لئے تازہ وضوکرتے دیکھ کرخواہ وضوثو ٹا ہویا نہ ٹوٹا ہوان کے صاحبزادے عبداللہ بن حظاب نے کہا ہے ان سے حضرت اساء بنت زید بن خطاب نے کہا ہے ان سے حضرت عبداللہ بن حظلہ نے جو فرشتوں کے شل دیے ہوئے کے صاحبزادے تھے بیان کیا ہے کہ حضور کو ہر نماز کے لئے تازہ وضوکر نے کا تھم دیا گیا عبداللہ بن حظلہ نے جو فرشتوں کے شل دیے ہوئے کے صاحبزادے تھے بیان کیا ہے کہ حضور کو ہر نماز کے لئے تا وضوکر دیے ہوئے کے صاحبزادے مشقت معلوم ہوئی تو وضو کے تھم کے بدلے مسواک کا تھم رکھا گیا۔ تھال صاحب وضوئوٹے تو نماز کے لئے نیاوضوضروری ہے۔ اسے سامنے رکھ کر حضرت عبداللہ کا خیال ہے کہ چونکہ انہیں قوت ہے اس لئے وہ ہر نماز کے وقت وضوکرتے ہیں۔ آخری دم تک آپ کا کہی حال رہاؤضی اللہ تعالی عنہ وعن والدہ - اس کے ایک راوی حضرت محمد بن اسحاق رحمتہ اللہ علیہ ہیں لیکن چونکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ حد ثنا کہا ہے اس لئے تدلیس کا خوف بھی جاتا رہا - ہاں ابن عساکری روایت میں سے لفظ نہیں۔ اللہ علم حضرت عبداللہ کے اس فعل اور اس پر پیکئی سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بیہ صخرور ہے اور یہی نہ ہم ہر نماز کے وقت وضوکر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ یوم القیامہ ہر نماز کے وقت وضوکر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ یوم القیامہ ہر نماز کے وقت وضوکر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ یوم القیامہ ہر نماز کے وقت وضوکر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ یوم القیامہ ہر نماز کے وقت وضوکر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ یوم القیامہ ہر نماز کے وقت وضوکر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ یوم القیامہ ہر نماز کے وقت وضوکر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ یوم القیامہ ہر نماز کے وقت وضوکر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ یوم القیامہ ہر نماز کے وقت وضوکر لیا کہ تھے۔

وضوکرتے اوردلیل میں یہ آیت تلاوت فرمادیت - ایک مرتبہ آپ نے ظہری نمازادا کی - پھرلوگوں کے بھی گانٹر نیف فرمارہ - پھر پانی لایا گیا اور آپ نے منددھویا 'ہاتھ دھوئے' پھر سرکا آسے کیا اور کھر پر کا اور فرمایا یہ وضو ہاں کا جو بے وضو نہ ہوا ہوا کی سرتبہ آپ نے فیف وضوکر کے بھی بہی فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہ ہے بھی ای طرح مروی ہے - ابوداؤد طیالی میں حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وضوئوٹے بغیر وضوکر نازیادتی ہے - اوالا تو یہ قول سندا بہت غریب ہے دوسرا یہ کہ مراداس ہے وہ فض ہے جواسے واجب جا نتا ہو- اور صرف مستحب بھی کر جوالیا کرئے وہ تو عامل بالحدیث ہے - بخاری سنن وغیرہ میں مروی ہے کہ حضور ہر نماز کے نیا وضوکر کے این وغیرہ میں مروی ہے کہ حضور ہر نماز کے نیا وضوکو کے نماز ایک وضو ہے گئم نماز یں پڑھتے جب تک وضوئو گئے نماز میں خور میں خورہ میں مروی ہے کہ حضور ہر نماز کے تھے جب تک وضوئو گئے نماز میں اس مروی ہے کہ جو خص وضو پر وضوکر کے اس کے لئے دہ نیای مقصود ہے کہ کی اور تر فری کے دوسرا میاں میں مرف کی اور کی میں مرف کی این میں مرف کی اور کر کے تھے جب تک کہ ہو میں مرف کی نماز کے تی اس کا وجوب ہے ۔ یفر مان اس لئے ہے کہ حضور کی سنت یہ تھی کہ وضوئو نے پر کوئی کا م نہ کرتے تھے جب تک کہ پھروضونہ کرلیں - ابن ابی حاتم وغیرہ کی ایک ضعیف غریب روایت میں ہے کہ حضور گی سنت یہ تھی کہ وضوئو نے پر کوئی کا م نہ کرتے تھے جب تک کہ پھروضونہ کرلیں - ابن ابی حاتم وغیرہ کی ایک ضعیف غریب روایت میں ہے کہ حضور جب بیٹا ہیں اداری کرتے تھے جب تک کہ پھروضونہ کرلیں - ابن ابی حاتم وغیرہ کی ایک ضعیف غریب روایت میں ہے کہ حضور جب بیٹا ہی کا اردہ کرتے تھے جب تک کہ بی تیت رفصت کی اتری -

ابوداؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور پا خانے سے نظے اور کھانا آپ کے سامنے لایا گیا تو ہم نے کہا'اگر فرما کیں تو وضوکا پائی حاضر کریں۔ فرمایا' وضوکا حکم تو بجھے مرف نماز کے لئے کھڑا ہونے کے وقت ہی کیا گیا ہے۔ امام ترفری آسے حسن بتاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا' جھے کچھ نماز تھوڑا ہی پڑھنی ہے جو میں وضوکر وں۔ آیت کے ان الفاظ سے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو وضوکر لیا کرو علاء کرام کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ وضومیں نیت واجب ہے۔ مطلب کلام اللہ شریف کا یہ ہے کہ نماز کے لئے وضوکر لیا کرو علیے عرب میں کہا جا تا ہے' جب تو امیر کو دیکھے' کھڑا ہوجاتو مطلب بیہ ہوتا ہے کہ امیر کے لئے کھڑا ہوجاتو مطلب بیہ ہوتا ہے کہ امیر کے لئے کھڑا ہوجاتو مسلم کی صدیث میں ہے' اعمال کا وارو مدار نیت پر ہے اور ہم شخص کے لئے صرف وہی ہے جو وہ نیت کرے اور منہ کے دھونے سے پہلے وضومیں ہم اللہ کہنا مستحب ہے۔ کیونکد ایک پختہ اور بالکل می صدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا' اس محض کا وضوئیس جو اپنی کے برتن میں فلا ہری الفاظ تو نیت کی طرح ہم اللہ ستحب ہے اور جب فید سے الا اس کر تی ہیں مرتبہ دھونہ لے۔ بخاری و مسلم میں رسول اللہ عظائے کا فرمان مروی ہے کہتم میں سے کوئی فیند سے جاگل کر برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہتین مرتبہ دھونہ لے۔ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ دارا کے وقت کہال رہے ہوں؟

مندکی حدفقہا کے زود کیے لمبائی میں سرکے بالوں کی اگنے کی جوجگہ عمو ناہے وہاں سے داڑھی کی ہڈی اور ٹھوڑی تک ہے اور پوڑائی مندکی حدفقہا کے زود کیے لمبائی میں سرکے بالوں کی اگنے کی جوجگہ عمو ناہے وہاں سے داڑھی کی ہڈی اور ٹھوڑی تک ہے اور پوڑائی میں انسان سے دوسر سے کان تک - اس میں اختلاف ہے کہ دونوں جانب کی پیشائی کے اور داڑھی کے لئلتے ہوئے بالوں کا دھوتا مند کے دھونے کی فرضیت میں داخل ہے یانہیں؟ اس میں دوقول ہیں ایک تو یہ کہ ان پر پانی کا بہانا واجب ہے اس لئے کہ مند سما منے کرنے کے وقت اس کا بھی سامنا ہوتا ہے - ایک حدیث میں ہے رسول اللہ علی ہے کہ جب بج کے ذھانے ہوئے دیکھر کر فرمایا اس کھول دے - یہ بھی مند میں داخل ہے - حضرت مجاہد تر فرمان کے ہیں عرب کا محاورہ بھی یہی ہے کہ جب بج کے داڑھی گلتی ہے تو وہ کہتے ہیں طلح و حمد میں معلوم ہوتا ہے کہ کلام عرب میں داڑھی مند کے تھم میں ہے اور لفظ و حمد میں داخل ہے -

تفير سورهٔ ما ئده ـ پاره ۲ 🚽 😂 😂 🖒 💮 تفير سورهٔ ما ئده ـ پاره ۲

داڑھی گھنی اور بھری ہوئی ہوتو اس کا خلال کرنا بھی مستحب ہے۔حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کا ذِکر کرتے ہوئے راوی کہتا ہے

جب وضوکرنے بیٹھتے 'کلی کرتے اور ناک میں پانی دیتے -ائمہ کااس میں اختلاف ہے کہ بید دونوں وضواور عسل میں واجب ہیں یامستحب؟

امام احمد بن حنبل رحمته الله کاند بهب تو وجوب کا ہے اور امام شافعیؓ اور امام مالکؓ مستحب کہتے ہیں۔ ان کی دلیل سنن کی وہ صحح حدیث ہے جس

میں جلدی جلدی نماز پڑھنے والے سے حضور کا پیفر مانا ہے کہ وضو کرجس طرح اللہ نے تحقیج حکم دیا ہے۔ امام ابوصنیفہ کا مسلک پیہے کوشس

میں واجب اور وضومیں نہیں- ایک روایت امام احمدٌ سے مروی ہے کہ ناک میں پانی دینا تو واجب اور کلی کرنامتحب- کیونکہ بخاری ومسلم میں

حضورگا فرمان ہے جووضو کرئے وہ ناک میں پانی ڈالے-اورروایت میں ہے تم میں سے جووضو کرئے وہ اپنے دونوں نتینوں میں پانی ڈالے

ایک چلو لے کر داہنا ہاتھ دھویا پھرایک چلو لے کراس سے بایاں ہاتھ دھویا 'پھراپنے سرکامسے کیا۔ پھریانی کا ایک چلو لے کراپے داہنے پاؤں

پر ڈال کراسے دھویا۔ پھرایک چلوسے بایاں پاؤں دھویا۔ پھر فرمایا میں نے اللہ کے پیغیبر تنگیجے کواسی طرح وضوکرتے دیکھا ہے۔ اِلَمی

الْمَرَافِقِ سے مرادمَعَ الْمَرَافِقِ سِے جِیسے فرمان ہے وَ لَا تَأْكُلُواۤ آمُوالَهُمُ اِلِّی اَمُوالِکُمُ اِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيُرًا يعني تيموں كے

مالول کواینے مالول سمیت نہ کھا جایا کرو- یہ بڑا ہی گناہ ہے- اس طرح یہاں بھی ہے کہ ہاتھوں کو کہنیوں تک نہیں بلکہ کہنیوں سمیت دھونا

چاہئے- دارفطنی وغیرہ میں ہے کہ حضور وضو کرتے ہوئے اپنی کہنیوں پرپانی بہاتے تھے کیکن اس کے دوراویوں میں کلام ہے-واللہ اعلم-وضو

کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ کہنیوں سے آ گے اپنے شانے کو بھی وضومیں دھوئے کیونکہ بخاری ومسلم میں حدیث ہے حضور گفر ماتے ہیں' میری امت وضو کے نشانوں کی وجہ سے قیامت کے دن حمیکتے ہوئے اعضاؤں سے آئے گی پستم میں سے جس سے ہوسکے وہ اپنی چیک

طلب ہے۔ بعض اصولی حضرات فرماتے ہیں چونکہ آیت میں اجمال ہے اس لئے سنت نے جواس کی تفصیل کی ہے وہی معتبر ہے اور اسی کی

طرف لوٹنا پڑے گا'حضرت عبدالله بن زید بن عاصم صحابی رضی الله تعالی عندسے ایک شخص نے کہا آپ وضوکر کے ہمیں بتلائے-آپ نے

یانی منگوایا اوراپنے دونوں ہاتھ دودود فعہ دھوئے 'پھر تین ہارکلی کی اور ناک میں پانی دیا' تین ہی دفعہ اپنامنہ دھویا' پھر کہنیوں سمیت اپنے دونوں

ہاتھ دومر تبددھوئے' پھر دونوں ہاتھ سے سر کامسح کیا -سر کے ابتدائی جھے سے گدی تک لے گئے۔ پھروہاں سے یہیں تک واپس لائے' پھر

اپنے دونوں پیر دھوئے ( بخاری ومسلم ) حضرت علیؓ ہے بھی آنخضرت علیہ کے وضو کا طریقہ اس طرح منقول ہے- ابوداؤ دہیں حضرت

بِرُءُ وُسِكُمُ میں وجوب ہاس كاالحاق يعنى ملادينے كے لئے مونا توزيادہ غالب ہاور تبعيض يعنى بچھ حصے كے لئے مونا تال

کودورتک لے جائے سیجے مسلم میں ہے مومن کو دہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچا تھا۔

منداحمداور بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عبال وضوکر نے بیٹھے تو منہ دھویا' ایک چلویانی کا لے کرکلی کی اور ناک کوصاف کیا' پھر

كه آپ نے منددھوتے وقت تين د فعہ داڑھى كا خلال كيا- پھر فر مايا جس طرح تم نے مجھے كرتے ديكھا'اى طرح ميں نے رسول اللہ ﷺ

کوکرتے دیکھاہے(تر مذی دغیرہ)اس روایت کوامام بخاری اورامام تر مذی حسن بتاتے ہیں۔ ابوداؤ دمیں ہے کہ حضور وضوکرتے وقت

ایک چلوپانی لے کراپی تھوڑی تلے ڈال کراپی داڑھی مبارک کا خلال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے میرے ربعز وجل نے اس

حضرت امام بیہقی فرماتے ہیں داڑھی کا خلال کرنا حضرت عمار حضرت عائشہ حضرت امسلمہ حضرت علی رضی الله عنهم ہے مروی ہے اوراس کے ترک کی رخصت ابن عمر' حسن بن علی رضی الله عنهم اور تا بعین کی ایک جماعت سے مروی ہے۔صحاح وغیرہ میں مروی ہے کہ حضور "

اوراحچی طرح وضوکر ہے۔

معاویہ اور حضرت مقداد ہے بھی ای طرح مروی ہے بیصدیثیں دلیل ہیں اس پر کہ پورے سرکا مسے فرض ہے بہی مذہب حضرت امام مالک اور حضرت امام احترات کا ہے جو آیت کو مجمل مانتے ہیں اور حدیث کواس کی وضاحت جانتے ہیں۔ حنیوں کا حفرت امام الماق ہوجائے خیال ہے کہ چوتھائی سرکا سرکے فرض ہے جو سرکا ابتدائی حصہ ہے اور ہمارے ساتھی کہتے ہی کہ فرض صرف اتنا ہے جتنے پرسے کا اطلاق ہوجائے اس کی کوئی صرفہیں۔ سرکے چند بالوں پر بھی مسے ہوگیا تو فرضیت پوری ہوگی۔ ان دونوں جماعتوں کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ والی حدیث ہے کہ نبی علی ہے کہ نبی علی ہے کہ بی علی اور ہیں بھی آپ کے ساتھ چیچے دہ گیا۔ جب آپ قضائے حاجت کر چیتو مجھے پائی طلب کیا۔ ہیں لوٹا لے آیا آپ نے اپنے دونوں پنچے دھوئے پھر مند دھویا۔ پھر کلا ئیوں پر سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی سے ملے ہوئے بالوں اور پگڑی پر سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی سے ملے ہوئے بالوں اور پگڑی پر سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی سے ملے ہوئے بالوں اور پگڑی پر پورا دونوں جرابوں پر بھی (مسلم وغیرہ) اس کا جواب امام احداً وران کے ساتھی بید سے ہیں کہ سرکے ابتدائی حصہ پر سے کوئی کہ پہت کی مثالیں احادیث میں ہیں۔ آپ سے اف پر اور جرابوں پر برابر سے کیا کرتے ہے بہ بہ بیں اولی ہے اور اس میں ہرگز اس بی اول ہو اور اس میں بھر کہ کوئی دلالت نہیں کہ سرکے ابتدائی حصہ پر یاصرف پیشانی کے بالوں پر بی سے کر لے اور اس کی پیمیل پگڑی پر نہ ہو ۔ والنداعلم۔ اس بات پر کوئی دلالت نہیں کہ سرکے احض حصے پر یاصرف پیشانی کے بالوں پر بی سے کر لے اور اس کی پیمیل پگڑی پر نہ ہو۔ والنداعلم۔

اُرُجُلُکُمُ لام کی زبر سے عطف ہے و کُجُو ھَکُمُ و اَیُدیکُمُ پر ماتحت ہے دھونے کے تھم کے۔ ابن عباسٌ یونہی پڑھتے تھے اور کبی فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعورٌ، حضرت عروہٌ، حضرت عظم ، حضرت عکر مردٌ، حضرت حسنٌ، حضرت مجابِدٌ، حضرت ابراہیم' حضرت ضحاک ٌ، حضرت سدیؓ، حضرت مقاتل بن حیانٌ، حضرت زہریؓ، حضرت ابراہیم ؓ بھی ؓ وغیرہ کا بہی قول اور بہی قرات ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ پاؤل دھونے چاہئیں۔ بہی سلف کا فرمان ہے اور یہیں سے جمہور نے وضو کی تر تیب کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ صرف ابو حنیفہ دحمتہ اللّٰہ علیہ اس کے خلاف ہیں۔ وہ وضو میں تر تیب کوشر طنہیں جانتے۔ ان کے زد کیا اگر کوئی شخص پہلے پیروں کو دھوئے 'چرمرکامنے کرے' پھر ہم کا منہ کا اول اول دھونا تو لفظوں سے ثابت ہوگیا۔ اب اس کے بعد کے اعضا میں تر تیب پر دلالت کرتی ہے۔ آیت کے الفاظ میں نماز پڑھنے والے کو منہ دھونے کا حکم لفظ فَاغُسِلُو اسے ہوتا ہے تو کم از کم منہ کا اول اول دھونا تو لفظوں سے ثابت ہوگیا۔ اب اس کے بعد کے اعضا میں تر تیب دھونے کا حکم لفظ فَاغُسِلُو اسے ہوتا ہے تو کم از کم منہ کا اول اول دھونا تو لفظوں سے ثابت ہوگیا۔ اب اس کے بعد کے اعضا میں تر تیب دھونے کا حکم لفظ فَاغُسِلُو اسے ہوتا ہے تو کم از کم منہ کا اول اول دھونا تو لفظوں سے ثابت ہوگیا۔ اب اس کے بعد کے اعضا میں تر تیب دھونے کا حکم لفظ فَاغُسِلُو اسے ہوتا ہے تو کم از کم منہ کا اول اول دھونا تو لفظوں سے ثابت ہوگیا۔ اب اس کے بعد کے اعضا میں تر تیب

اجماع سے ثابت ہے جس میں اختلاف نظر نہیں آتا - پھر جبكة ن 'جوتعقیب كے لئے ہواور جوتر تیب كی مقتفى ہے ايك بروافل موچكى تو اس ایک کی ترتیب مانتے ہوئے دوسری کی ترتیب کا انکارکوئی نہیں کرتا بلکہ یا توسب کی ترتیب کے قائل ہیں یاکسی ایک کی بھی ترتیب کے قائل نہیں۔ پس بیآیت ان پریقیناً ججت ہے جوسرے سے ترتیب کے منکر ہیں۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ واؤ ترتیب پر دلالت نہیں کرتا۔ اسے بھی ہم تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے جیسے کہنجو یوں کی ایک جماعت کا اور بعض فقہاء کا مذہب ہے۔ پھریہ چیز بھی قابل غور ہے کہ بالفرض لغتّا اس کی دلالت پرتر تیب پر نہ بھی ہوتا ہم شرعًا تو جن چیزوں میں تر تیب ہو یکتی ہے ٔان میں اس کی دلالت تر تیب پر ہوتی ہے۔ چنانچیج مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ عظیمة جب بیت اللہ شریف کا طواف کرے باب صفاسے نکلے تو آپ آیت إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللهِ كَى تلاوت كررب تصاور فرمايا مين اس مشروع كرون گا جے الله نے پہلے بيان فرمايا - چنانچه صفا سے سعی شروع کی -نسائی میں رسول اللہ ﷺ کا پیچکم وینا بھی مروی ہے کہاس سے شروع کروجس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا-اس کی اسناد بھی سیج ہے اوراس میں امر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جس کا ذکر پہلے ہؤا سے پہلے کرنا اوراس کے بعدا سے جس کا ذکر بعد میں ہو کرنا واجب ہے۔ پس صاف ثابت ہوگیا کہا یسے مواقع پرشر عائز تیب مراد ہوتی ہے۔ واللہ اعلم-تیسری جماعت جوابا کہتی ہے کہ ہاتھوں کو کہنو س سیت دھونے کے حکم اور پیروں کو دھونے کے حکم کے درمیان سر کے سے کے حکم کو بیان کرنااس امری صاف دلیل ہے کہ مراد تر تیب کو باقی رکھنا ہے ور نظم کلام کو یوں الٹ ملیٹ نہ کیا جاتا- ایک جواب اس کا بیجی ہے کہ ابوداؤ دوغیرہ میں صیحے سند سے مروی ہے ' کہ حضور ؓ نے اعضاء وضو کو ا یک ایک بار دھو کر وضوکیا - پھر فر مایا بیدوضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے نماز کو قبو کنیں کرنا ⊣ب دوصور تیں ہیں۔ یا تو اس وضومیں ترتیب تھی یا نتھی؟اگرکہاجائے کہ حضور کا یہ وضومرتب تھالینی با قاعدہ ایک کے پیچھےایک عضودھویا تھا تو معلوم ہوا کہ جس وضومیں ترتیب نتھی بلکہ بے تر تیب تھا' پیردھو لئے' پھرکلی کر لی' پھرسے کرلیا' پھر منددھولیا وغیرہ تو عدم تر تیب واجب ہوجائے گی حالانکداس کا قائل امت میں سے ایک بھی نہیں ، پس ثابت ہوگیا کہ وضویس ترتیب فرض ہے آیت کاس جملے کی ایک قرات اور بھی ہے یعنی وَ اَرْ جُلِکُمُ لام کے زیرے اوراس سے شیعہ نے اپنے اس قول کی دلیل لی ہے کہ پیروں پرسے کرنا واجب ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس کا عطف سر میسے کرنے پر ہے۔ بعض سلف ہے بھی پچھا بیے اقوال مروی ہیں جن ہے سے کے قول کا وہم پڑتا ہے۔ چنانچہ ابن جریرٌ میں ہے کہ موکیٰ بن انس نے حضرت انسؓ ہے لوگوں کی موجود گی میں کہا کہ ججاج نے اہواز میں خطبہ دیتے ہوئے طہارت اور وضو کے احکام میں کہا کہ منہ ہاتھ دھوؤاور سر کامسح کرواور پیروں کودھو یا کروعمومنا پیروں پر ہی گندگی گئی ہے پس تلووُں کواور پیروں کی پشت کواورایڑی کوخوبا چھی طرح دھویا کرو-حضرت انسؓ نے جوابًا کہا كەللىسىچا ب اور حجاج جھوٹا ہے- الله تعالى فرما تا ہے وَ امُسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمُ وَ اَرْجُلِكُمُ اور حضرت انسٌ كى عادت تھى كەپىروں كا جب مسح کرتے انہیں بالکل بھگولیا کرتے آپ ہی سے مروی ہے کقر آن کریم میں پیروں پرمسح کرنے کا حکم ہے ہاں حضور کی سنت پیروں کا دھونا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ وضویس دو چیزوں کا دھونا ہے اور دو پرسے کرنا -حضرت قبادہ سے بھی مروی ہے ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللَّدُّ ہے مروی ہے کہ آیت میں پیروں پرسے کرنے کا بیان ہے-ابن عمرُ علقمۂ ابدِ جعفر محمد بن علی محمم اللّٰداورایک روایت میں حضرت حسن اور جابر بن زیرتھم اللہ اورایک روایت میں مجاہدٌ ہے بھی اسی طرح مروی ہے-حضرت عکرمہؓ اپنے پیروں برمسے کرلیا کرتے تھے۔ شعمیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کی معرفت مسح کا حکم نازل ہوا ہے۔ آپ سے ریجی مروی ہے کہ کیاتم دیکھتے نہیں ہو کہ جن چیزوں کے دھونے کا حکم تھا'ان پرتو تیم کے وقت مسح کا حکم رہااور جن چیز ول پرمسح کا حکم تھا' تیم کے وقت انہیں چھوڑ دیا گیا۔عامر ؒ ہے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے

ی ای کا رہے کا رہے وہ ایک ہیں۔ اور میں ہیں ہوئے ہیں آپ نے فر مایا جرائیل سے کے حکم کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ پس بیسب

آثار بالکل غریب ہیں اور محمول ہیں اس امر پر کہ مراد سے سان ہزرگوں کی ہلکا دھونا ہے کیونکہ سنت سے صاف ثابت ہے کہ پیروں کا دھونا واجب ہے یادر ہے کہ زیر کی قرات یا تو مجاورت اور تناسب کلام کی وجہ سے دونوں لفظوں کوا کیا م حجو صب حرب میں اور اللہ کے کلام علیکہ مُ نِیّا بُ سُندُ سِ حُصُرٌ قَ اِسْتَبُرَ فَی میں لفت عرب میں پاس ہونے کی وجہ سے دونوں لفظوں کوا یک ہی اعراب دے دینا 'بیا کثر بیا گیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی ایک توجیہ ہر بھی بیان کی ہے کہ بیتھم اس وقت ہے جب پیروں پر جرابیں ہوں۔ بعض کہتے ہیں مراد سے ہماکا دھولیا نے جیسے کہ بعض روایتوں میں سنت سے ثابت ہے۔ الغرض ہیروں کا دھونا فرض ہے جس کے بغیروضونہ ہوگا۔ آیت میں بھی بہی ہے اورا حادیث میں بھی بہی ہے ویرا جا ہمانہیں وارد کریں گئان شاء اللہ ہی میں ہے حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالی عنظہ کی نماز کے بعد بیٹھک میں بیٹھے رہے پھر پانی منگوا یا اورا کیک چو سے منہ کا دونوں ہاتھوں کا 'مرکا اور دونوں ہیروں کا شح کیا اور کھڑ ہے ہو کے کو کر بچا ہوا پانی پی لیا ہے کہ کر آب کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کر وہ کہتے ہیں اور میں نے جو کیا یہی کرتے ہوئے رسول اللہ میکھی کو کہ کا جو اور فرمایا پروضو ہے اس کا جو بے وضونہ ہوا ہو۔ بخاری)

اب ای الموان الموان و سے ای میں پر اول سے روسے این عباس مطرت معاویہ حضرت عبداللہ بن زید عاصم محضرت مقداد بن عفان اس عفان الموانین حضرت علی بن ابوطالب حضرت ابن عباس حضرت معاویہ حضرت عبداللہ بن زید عاصم حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہم اجمعین کی روایات پہلے بیان ہو چک ہیں کہ حضور نے وضو کرتے ہوئے اپنے بیروں کودھویا – ایک باریا دوباریا تین بار عمرو بن شعیب کی حدیث میں ہے کہ حضور نے وضو کیا اور اپنے دونوں بیردھوئے – پھر فرمایا بیدوضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالی نماز قبول نہیں فرما تا – بخاری وسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں رسول اللہ علی ہے بیچھے رہ گئے تھے – جب آپ آپ نے تو ہم جلدی جلدی وضو کررہے تھے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت کافی دیر سے ہو چکا تھا – ہم نے جلدی جلدی اپنے بیروں پر چھوا چھوئی شروع کردی تو آپ نے بہت کررہے تھے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت کافی دیر سے ہو چکا تھا – ہم نے جلدی جلدی اپنے بیروں پر چھوا چھوئی شروع کردی تو آپ نے بہت بلند آ واز سے فرمایا وضوکو کائل اور پورا کروایوں کو خرابی ہے آگ کے گئے سے ایک اور صدیث میں ہے ویل ہے ایر یوں کے لئے اور مندامام احمد) ایک شخص کے پیر میں ایک درہم تلوں کے لئے آگ سے (مندامام احمد) ایک شخص کے پیر میں ایک درہم تلوں کے لئے آگ سے (مندامام احمد) ایک شخص کے پیر میں ایک درہم

کے برابرجگہ بے دھلی دیکھ کرحضور کے فرمایا 'خرابی ہے ایڑیوں کے لئے آگ سے (مند) ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ کھولوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کرجن کی ایڑیوں پراچھی طرح پانی نہیں پہنچا تھا'اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا'ان ایڑیوں کوآگ سے خرابی ہوگ ہابن جریہ میں دو مرتبہ حضور کا ان الفاظ کو کہنا وارد ہے۔ راوی حضر سے ابوا مامی فرماتے ہیں' پھر تو مجد میں ایک بھی شریف وضیع ایسا ندر ہاجوا پی ایڑیوں کو بار بار دھوکر ندد کھا ہو۔ اور روایت میں ہے کہ حضور نے ایک خص کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کی ایڑی یا شخنے میں بقدر نیم درہم کے چمڑی خشک رہ گئی تھی تو یہی فرمایا' پھر تو یہ حالت تھی کہ اگر ذراسی جگہ پیرک کسی کی خشک رہ جاتی تو وہ پوراوضو پھر سے کرتا' پس ان احاد یہ سے تعلم کھلا ظاہر ہے کہ پیروں کا دھونا فرض ہے۔ اگر ان کا مسے فرض ہوتا تو ذراسی جگہ کے خشک رہ جانے پر اللہ کے نبی وغید سے اور وہ بھی جہنم کی آگ کی وغید سے ندڑ راتے' اس لئے کہ مسے میں ذراذراسی جگہ پر ہاتھ کا پہنچانا داخل ہی نہیں۔ بلکہ پھر تو پیر کے مسے کی وہی صورت ہوتی ہے جو پیر کے او پر اب ہونے کی صورت میں مسی کی صورت ہوتی ہے۔ بہی چیز امام ابن جریں نے شیعوں کے مقابلہ میں پیش کی ہے۔

صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آنخضرت علی نے دیکھا کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اس کا پیرکسی جگہ سے ناخن کے برابر دھلانہیں' ختک رہ گیا تو آپ نے فرمایا' لوٹ جاؤاوراچھی طرح وضوکرو۔ بیہی وغیرہ میں بھی پیصدیث ہے۔ مندمیں ہے کہایک نمازی کوآپ نے نماز میں دیکھا کہاں کے پیر میں بقدر درہم کے جگہ خشک رہ گئی ہے تواہے وضولونانے کا حکم کیا۔حضرت عثمانؓ سے حضور کے وضو کا طریقہ جومروی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے انگلیوں کے درمیان خلال بھی کیا-سنن میں ہے حضرت صبرہ نے رسول اللہ عقالہ سے وضو کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا' وضو کامل اور اچھا کرو۔ انگلیوں کے درمیان خلال کرواور ناک میں پانی اچھی طرح دو۔ ہاں روز ہے کی حالت میں ہوتو اور بات ہے۔مندومسلم دغیرہ میں ہے ٔ حضرت عمرو بن عبسہ کہتے ہیں ٔ پارسول اللہ مجھے وضو کی بابت خبر دیجئے 'آپ نے فر مایا 'جو مخص وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی دیتا ہے اس کے منہ سے نقنوں سے پانی کے ساتھ ہی خطا کیں جھڑ جاتی ہیں جبکہ وہ ناک جھاڑتا ہے۔ پھر جب وہ منددھوتا ہے جبیسا کہ اللّٰد کا حکم ہے تو اس کے منہ کی خطا نمیں داڑھی اور داڑھی کے بالوں سے پانی کے گرنے کے ساتھ ہی جھڑ جاتی ہیں۔ پھروہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے۔ کہنیوں سمیت تو اس کے ہاتھوں کے گناہ اس کی پوریوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں' پھروہ سے کرتا ہے تواس کے سرکی خطا کیں اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں مختوں سمیت تھم الہی کے مطابق دھوتا ہے تو انگلیوں سے یانی ٹیکنے کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے گناہ بھی دور ہوجاتے ہیں۔ پھروہ کھڑا ہوکراللہ تعالیٰ کے لائق جوحمہ و ثناء ہے اسے بیان کر کے دورکعت نماز جب ادا کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایبا پاک صاف ہوجا تا ہے جیسے وہ تو لد ہوا ہو- بین کر حضرت ابوامامہ نے حضرت عمرو بن عبسہ سے کہا'خوب غور سیجئے کہ آپ کیا فرمارہے ہیں؟ رسول اللہ عظیفے ہے آپ نے اس طرح سناہے؟ کیا ہیسب کچھالیک ہی مقام میں انسان حاصل کرلیتا ہے؟ حضرت عمرة نے جواب دیا کدابوامامهٔ میں بوڑھا ہوگیا ہوں میری ہڈیاں ضعیف ہو چکی ہیں ' میری موت قریب آئینجی ہے جھے کیا فائدہ جومیں اللہ کے رسول ﷺ پرجھوٹ بولوں' ایک دفعہ نہیں دور فعہ نہیں' میں نے تواسے حضور کی زبانی سات بار بلکہ اس سے بھی زیادہ سنا ہے۔اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری سندوالی حدیث میں ہے پھروہ اینے دونوں یا وُل کودھوتا ہے جبیبا کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔

پس صاف ثابت ہوا کہ قرآن تھیم کا تھم پیروں کے دھونے کا ہے۔ ابواسحاق سبعی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ نی الجند سے بواسطہ حضرت حارث روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا' دونوں پیرمخنوں سمیت دھوؤ جیسے کہ تم تھم کئے گئے ہواس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس روایت میں حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ حضور گنے اپنے دونوں قدم جوتی میں ہی بھگو لئے اس سے مراد جو تیوں میں ہی ہلکا دھونا ہے اور چپل اپ نعلین پرمس کرلیالیکن بہی حدیث دوسری سندوں سے مروی ہے اوران میں ہے کہ آپ نے بڑابوں پرمس کیا اوران میں مطابقت کی صورت یہ بھی ہوئتی ہے کہ جرابیں پیروں میں تھیں اوران پنعلین تھے اوران دونوں پر آپ نے سے کرلیا۔ یہی مطلب اس حدیث کا بھی ہے۔
منداحمہ میں اوس بن اوس سے مروی ہے کہ حضور ؓ نے میرے دیکھتے ہوئے وضو کیا اور اپ نعلین پرمسلے کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہوگئے۔
یہی روایت دوسری سند سے مروی ہے۔ اس میں آپ کا کوڑے پر پیشاب کرنا 'پھروضو کرنا اور اس میں نعلین اور دونوں قدموں پرمسے کرنا فہ کور ہے۔ امام ابن جریز ؓ سے بیان کرتے ہیں 'پھر فر مایا ہے کہ دیچھول اس پر ہے کہ اس وقت آپ کا پہلا وضو تھا (یا بیچمول ہے اس پر کہ علین جرابوں کے اور پر تھے۔ مترجم )۔

تعملا کو گی سلمان یہ کیے جول کرسکتا ہے کہ اللہ کے فریضے میں اور پیغیر کی سنت میں تعارض ہو۔ اللہ پجوفر ہائے اور پیغیر پجھا اور ہی کہ کریں؟ پس صفور ہو گئے ہیں گئے۔ جس کے کا نوں تک بیدلیلیں پینے جا کی مسلم ہوئی ہے۔ جس کے کا نوں تک بیدلیلیں پینے جا کی بیان پر کھول ہونا اور زیری قرات کا بھی ای پر محمول ہونا کو خویت کا تعمل ہوئے۔ ہی اس بے بعض سلف تو یہ بھی کہ ہے ہیں کہ اس آیت ہے جرابوں کا مستح ہی منسون ہے گوا کیک روایت حضرت علی فرضیت کا قطعی جوت ہوئی۔ ہی کہ سے ہیں کہ اس آیت ہے جرابوں کا مستح ہی منسون ہے گوا کیک روایت حضرت علی نے فرضیت کا قطعی جوت کے اس کے بعد اس کی بھی سے اور جن کا بھی یہ قول ہے ان کا بید خیال سے بھی اس کی اس کے بعد ہی جرابوں پر سے کرنا خابت ہے۔ مسئدا تحمیلی حضور علیہ السلام ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہی جرابوں پر سے کرنا خابت ہے۔ مسئدا تحمیلی حضور علیہ السلام ہیں ہے کہ حضرت جریز نے پیشا ب کیا۔ پھر وضوکرتے ہوئے اپنی جرابوں پر سے مسئد کے بعد میں نے رسول اللہ تعلیہ کے کہ جرابوں پر مسلمان ہوا اور اپنی جرابوں پر سے کیا۔ ان سے بو چھا گیا کہ مستحکرتے دیکھا۔ بیا تو فرمایا ہاں بی کہ کہ حضرت جریز نے پیشا ب کیا۔ پھر وضوکرتے ہوئے اپنی جرابوں پر سے کیا۔ ان سے بوچھا گیا کہ مسئد کے بعد بیت اچھی گئی تھی اس کے کہ حضرت جریز کے پیشا ب کیا۔ پھر وضوکرتے ہوئے اپنی جرابوں پر سے کہ کہ حضرت جریز کے پیشا ب کیا۔ پھر وضوکرتے ہوئے اپنی جرابوں پر کی کہ ابوں میں کی کہ موسی ہی کہ حضرت جریز کے پیشا ہاں کیا کہ میں گئی تھی گیا ہوئے کے بعد کا تھا اُدکا می بڑی بڑی کہ کیا ہوں میں اس کے بیس میں موجود ہے۔ دافضیوں نے اس میں بھی گمراہی افتقیار کی ہے۔ خود حضرت میل صنی اللہ تھا گیا عند کی روایت سے تھی مسلم میں واقعی اسے تعمل میں مانے تھی کی روایت سے تھی مسلم میں واقعی اسے خور کو کی اس کی میں کا کہ کی کا فاف ہیں۔ واللہ انہوں کی میں موضور گا متوار احاد ہوئے کی اور کی امراہ کو میکنے کے اور کی موسئور کا متوار احاد ہوئے کی اور وی سے کی مسئل میں ان کے ہوئے کی سے اور یکی امرحضور گا متوار احاد ہی کی خواد ہوئے کی اور وی کے دور نے پر میا ان دوالت کرتی ہے اور یکی امرحضور گا متوار احاد ہوئے کی اور وی کے دور نے پر میان کے ہوئے کی اور وی سے دور نے پر می اور وی کے دور نے پر می اور کی می کی توار کی اور کے اسے دور کی امرحضور کو می کو کی کی توار کی اسے دور

ای طرح ان لوگوں نے آیت کا اور سلف صالحین کا مسح کے بارے میں بھی الٹ مفہوم لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قدم کی پشت ابھار کعبین ہے۔ پس ان کے نزدیک ہر قدم میں ایک ہی کعب لیعن کھند ہے اور جمہور کے نزدیک شخنے کی وہ ہڈیاں جو پنڈلی اور قدم کے درمیان ابھری ہوئی ہیں' وہ کعبین ہیں۔ امام شافعی کا فرمان ہے کہ جن کعبین کا یہاں ذکر ہے وہ شخنے کی دو ہڈیاں ہیں جوادھرادھر قدرے ظاہر دونوں طرف ہیں'ایک ہی قدم میں کعبین ہیں۔ لوگوں کے عرف میں بھی یہی ہے اور صدیث کی دلالت بھی ای پر ہے۔

بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عثان ؓ نے وضو کرتے ہوئے اپنے داہنے پاؤں کو تعبین سمیت دھویا پھر بائیں کو بھی اس طرح - بخاری میں تعلیقا بصیغہ جزم اور شیح ابن خزیمہ میں اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو کر اللہ کے رسول عظیمہ نے فرمایا پی صفیں ٹھیک ٹھیک درست کرلو- تین باریفرما کرفرمایا ، قتم اللہ کی یا تو تم اپنی صفوں کو پوری طرح درست کروگ یا اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا-حضرت نعمان بن بشیر ٌرادی حدیث فرماتے ہیں' پھرتو یہ ہو گیا کہ ہر مخص اپنے ساتھی کے مخنے سے مخنہ اور گھنٹے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا ملالیا کرتا تھا-

اس روایت سے صاف معلوم ہوگیا کہ تعبین اس ہڈی کا نام نہیں جوقدم کی پشت کی طرف ہے کیونکہ اس کا ملانا دو پاس پاس کے شخصوں میں ممکن نہیں بلکہ وہی دوا بھری ہوئی ہڈیاں ہیں جو پنڈلی کے خاتمے پر ہیں اور یہی مذہب اہلسدت کا ہے۔ ابن ابی حاتم میں بجیٰ بن حارث یمی سے منقول ہے کہ زید کے جوساتھی شیعہ لل کئے گئے سے انہیں میں نے دیکھا تو ان کا مخنہ قدم کی پشت پر پایا۔ یہ نہیں قدرتی سزا تھی جوان کی موت کے بعد ظاہر کی گئی اور مخالفت حق اور کتمان حق کا بدلہ دیا گیا۔

اس کے بعد پیم کی صورتیں اور تیم کا طریقہ بیان ہوا ہے۔اس کی پوری تفیر سوہ نیاء میں گزرچکی ہے لہذا یہاں بیان نہیں کی جاتی۔

آیت تیم کا شان نزول بھی وہیں بیان کردیا گیا ہے۔لیکن امیر الموشین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمت الشعلیہ نے اس آیت کے متعلق خاصتاً ایک صدیث وارد کی ہے۔اسے من لیجئے۔حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا ام الموشین کا بیان ہے کہ میر ہے والد حضرت ابو بکر گیا۔ ہم مدینہ میں وافل ہونے والے سے مضور نے سواری رو کی اور میری گود میں سررکھ کرسو گئے۔اسنے میں میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میر ہے بارکھ ورکھ کے والے جے کھے کو کے مار نے گئے جس میں اللہ تعالی عنہ میر اللہ تعالی عنہ میرے والد حضرت ابو بکر سے مجھے تکلیف ہوئی کین حضور گئے ہوگیا اور مجھے کو کے مار نے گئے جس سے مجھے تکلیف ہوئی کین حضور گئی تو پائی نے مطال اندازی نہ ہواس خیال سے میں بلی جلی نہیں' حضور جب جاگے اور صبح کی نماز کا وقت ہوگیا اور سے مجھے تکلیف ہوئی کی تلاش کی گئی تو پائی نے مطال اندازی نہ ہواس خیال سے میں بلی جلی نہیں میں خور جب جاگے اور صبح کی نماز کا وقت ہوگیا اور کی تعلیم میں تاری ہے۔ ہم ان کے لئے سرتا پا برکت ہو۔ پھر اللہ تعالی فرما تا ہے میں تم پر حرج ڈالنا نہیں چا ہتا۔ای لئے اپنی کی تلاش کی گئی تو پائی نہ مطال اندازی نہ ہواس کی تھا کہ بائی سے وضور کر دیکی جب میں ہم پر حرج ڈالنا نہیں چا ہتا۔ای لئے اپنی کی تاب ان کی کہ ان کے اور حصل خواس کی توسیع ادکام اور دافت ورحمت آسانی اور دخصت پر اس کا دوست عطافر مات تا کہ تم اس کی رحمت آسانی اور می توسیع ادکام اور دافت ورحمت آسانی اور دخصت بر اس کا توسیع ادکام اور دافت ورحمت آسانی اور دخصت ہیں جو گو یا اس آیت کے ماتحت ہے۔

مند سنن اور می مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باری باری اونوں کو چرایا کرتے ہے۔
میں اپنی باری والی رات عشاء کے وقت چلا تو دیکھا کہ رسول اللہ علیٰ کھڑے ہوئے لوگوں سے پچھ فرمار ہے ہیں۔ میں بھی پہنچ گیا۔ اس
وقت میں نے آپ سے بیسنا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کر کے دلی توجہ کے ساتھ دور کعت نماز ادا کر نے اس کے لئے جنت واجب
ہے۔ میں نے کہا واہ واہ بیتو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میری بیہ بات من کرایک صاحب نے جو میر ہے آگے ہی بیٹھے ہے فرمایا اس سے
پہلے جو بات حضور کے فرمائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے جو غور سے دیکھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے
کہ اُسٹھ کہ اُن آگ اِللہ وَاللہ وَاسٹھ وَاسٹھ وَاسٹھ وَاسٹھ وَر سے کہ جو شخص عمر گی اور اچھائی سے وضو کر سے پھر
کے اَسٹھ کہ اُن آگ اِللہ وَا اللّٰه وَاسٹھ کُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُہ وَرَسُولُہُ اس کے لئے جنت کے تھوں درواز کھل جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب ایمان واسلام والا وضوکر نے بیٹھتا ہے اس کے منہ دھوتے ہوئے اس کی آ تکھوں کی تمام خطا کیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتی ہیں۔اسی طرح ہاتھوں کے دھونے کے وقت ہاتھوں کی تمام خطا کیں

اورائ طرح پیروں کے دھونے کے وقت پیروں کی تمام خطائیں دھل جاتی ہیں۔ وہ گنا ہوں سے بالکل پاک صاف ہوجا تا ہے۔ ابن جریر میں ہے 'جوشخص وضوکرتے ہوئے جب اپنے ہاتھ یا بازوؤں کو دھوتا ہے تو ان سے ان کے گناہ دور ہوجاتے ہیں' منہ کو دھوتے وقت منہ کے گناہ الگ ہوجاتے ہیں' سرکامسح سرکے گناہ جھاڑ دیتا ہے' پیرکا دھوتا ان کے گناہ دھودیتا ہے۔ دوسری سند میں سرکے سے کا ذکر نہیں۔ ابن جریر میں ہے' جوشخص اچھی طرح وضوکر کے نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے' اس کے کا نوں سے' آئکھوں سے' ہاتھوں سے' پاؤں سے سب گناہ الگ ہوجاتے ہیں۔

صحیح مسلم شریف میں ہے وضوآ دھاایمان ہے الحمد للہ کہنے سے نیکی کا پلزا بھر جاتا ہے۔ قرآن یا تو تیری موافقت میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہڑتا ہے۔ ہڑتی کے بیا کہ کرلیتا ہے۔ اور حدیث تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہڑخص صبح ہی صبح اپنے نفس کی فروخت کرتا ہے پس یا تواپنے آپ کوآ زاد کرالیتا ہے یا ہلاک کرلیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے مال حرام کا صدقہ اللہ قبول نہیں فرما تا اور بے وضو کی نماز بھی غیر مقبول ہے (ضیح مسلم ) بیروایت ابوداؤ دُ طیالی منداحمہ نسانی اور ابن ماحد میں بھی ہے۔

## وَاذَكُرُوا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَّكُمُ بِهُ الْذِفُ وَاثَقَّكُمُ بِهُ الْذِفُ لَنُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَدِلُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَدِلُوا اللهُ عَدِلُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَدِلُوا اللهُ عَدِلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدِلُوا اللهُ عَدِلُوا اللهُ عَدِلُوا اللهُ عَدِلُوا اللهُ عَدِلُوا اللهُ عَدِلُوا اللهُ عَمِلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدِلُوا اللهُ عَدِلُوا اللهُ عَمِلُونَ اللهُ ا

''اسلام'' زبان سے عہداور''ایمان' عمل سے اطاعت'اس عہد کا اظہار ہے: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۷- ٨) اس وین عظیم اوراس رسول کریم کو جھے کر جواحیان اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کیا ہے' اسے یاد دلا رہا ہے اوراس عہد پر مضبوط رہنے کی ہدایت کر رہا ہے جو مسلمانوں نے اللہ کے پیغیبرگی تابعداری اورامداد کرنے' دین پر قائم رہنے' اسے قبول کر لینے' اسے دوسروں تک پہنچانے کے لئے کیا ہے' مسلمانوں نے اللہ کے پیغیبرگی تابعداری اورامداد کرنے ویت انہی چیزوں کا ہرمومن اپنی بیعت میں اقرار کرتا تھا چنانچے سے الفاظ ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے تعلقے سے بیعت کی کہ ہم سنتے رہیں گے اور مانتے چلے جائیں گئے خواہ جی چاہے خواہ نہ چاہے'خواہ دوسروں کو ہم پرترجے دی جائے – اور کسی لاکق شخص سے ہم کسی کا مونہیں چینیں گے۔

باری تعالی عز وجل کا ارشاد ہے کہتم کیوں ایمان نہیں لاتے ؟ حالا نکدرسول متہیں رب پرایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں'

اگرتمہیں یقین ہو-اوراس نے تم سے عہد بھی لے لیا ہے- یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کو یا دولا یا جارہا ہے کہ تم سے حضور گی تابعداری کے قول قرار ہو چکے ہیں پھر تبہاری نافر مانی کے کیا معنی؟ یہ بھی کہا گیا ہے حضرت آدم کی پیٹھ سے نکال کر جوعہداللہ رب العزت نے بنوآ دم سے لیا تھا'اسے یا دولا یا جارہا ہے جس میں فر مایا تھا کہ کیا میں تمہارار بنہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہم اس پرگواہ ہیں- لیکن پہلاقول زیادہ ظاہر ہے- سدی اور ابن عباس سے وہی مروی ہے اور امام ابن جریز نے بھی ای کو مختار بتایا ہے- ہر حال میں انسان کو اللہ کا خوف رکھنا چا ہے - دلوں اور سینوں کے جدید سے وہ واقف ہے- ایمان والو! لوگوں کو دکھانے کو نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے حق پر قائم ہوجا وَ اور عدل کے ساتھ سے گواہ بن جاؤ -

بخاری و مسلم میں حضرت نعمان بن بشررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میر ہے باپ نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا،
میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا، میں تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہونے گی جب تک کہتم اس پر رسول اللہ عظیہ کو گواہ نہ بنالو - میر ہے
باپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے - واقعہ بیان کیا، تو آپ نے دریافت فر مایا کیا آئی دوسری اولا دکو بھی ایسا ہی عطیہ دیا ہے؟
جواب دیا کہنیں، تو آپ نے فر مایا اللہ سے ڈرو - اپنی اولا دمیں عدل کیا کرو، جاؤ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنا، چنا نچہ میر ہے باپ نے وہ
صدقہ لوٹالیا - پھر فر مایا، دیکھوکسی کی عداوت اور ضد میں آ کر عدل سے نہ ب جانا، دوست ہو یادشمن ہوئتہ ہیں عدل وانساف کا ساتھ دینا
جائے - تقوے سے زیادہ قریب بہی ہے ہو کی خمیر کے مرجع پر دلالت فعل نے کردی ہے جیسے کہ اس کی نظیر میں قرآن میں اور بھی ہیں - اور
کلام عرب میں بھی، جیسے اور جگہ ہے وَ اِن قِیْلَ لَکُ مُ ارُ حِعُوا اَ فَارُ حِعُوا اُولَ کی لَکُ مُ لِی کے بارے کی اجازت ما گو
اور اجازت نہ ملے بلکہ کہا جائے کہ واپس جاؤ ہو اپس چلے جاؤ - بہی تہارے لئے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے - پس یہاں بھی ہو کی خمیر کا
مرجع نہ کو رئیس کی کی دلالت موجود ہے یعنی لوٹ جانا -

وَعُدَاللهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُ مُ مِّغُفِرَةً وَالْحَرُعُظِيْهُ اللّهِ الْكِذِيْنَ كَفُرُوا وَكَذَبُوا وَ بِالْتِنَا الْوَلْإِكَ وَالْجَرْعُظِيْمُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلْيَتَوكُولُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلْيَتَوكُولُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

الله کا وعدہ ہے کہ جوابیان لا کیں اور نیک کام کریں ان کے لئے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر وثو اب ہے ۞ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹانیا 'وہ دوز فی میں ۞ اے ایمان والواللہ تعالی نے جواحسان تم پر کیا ہے اسے یاد کروجبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پینچنے درزی میں میں اور اللہ ہے ڈرتے رہؤمومنوں کواللہ ہی پر پورا بحروسہ کر لینا چاہئے ۞

(آیت:۹-۱۱) اسی طرح مندرجہ بالاآیت میں یعنی عدل کرنا - یہ جھی یا در ہے کہ یہاں پر اقرب افعل الفضیل کا صیغه ایسے موقعہ پر ہے کہ دوسری جانب اورکوئی چیز نہیں جیاس آیت میں ہے اَصُحٰ اللّٰ عَظْ اللّٰهِ عَلْاً اَوْرِجِیے کہ کی صحابیہ کا حضرت عمرٌ سے کہنا کہ اَنْتَ اَفَظُ وَاَعُلَظُ مِنُ رَّسُولِ اللّٰهِ عَظْ اللّٰه سے وُرو! وہ تہارے ملوں سے باخرے ہرخروشرکا پورا پورا

بدلہ دےگا۔ وہ ایمان والوں' نیک کاروں سے ان کے گناہوں کی بخشش کا لور انہیں اجرعظیم لینی جنت دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ گودراصل وہ
اس رجمت کو صرف فضل اللہ سے حاصل کریں گلیکن رجمت کی توجہ کا سبب ان کے نیک اعمال بنے ۔ پس حقیقنا ہر طرح قابل تعریف وستائش
اللہ ہی ہے اور بیسب پچھاس کا فضل ورجم ہے۔ حکمت وعدل کا نقاضا بہی تھا کہ ایما نداروں اور نیک کاروں کو جنت دی جائے اور کا فروں اور
جھٹلانے والوں کو جہنم واصل کیا جائے چنانچہ یو نہی ہوگا۔ پھراپی ایک اور فعت یا دولا تا ہے جس کی تفصیل بیہ ہے۔ حضرت جا برحقر ماتے ہیں
کہ حضوراً ایک منزل میں اترے 'لوگ ادھر ادھر سایہ دار درختوں کی تلاش میں لگ گئے۔ آپ نے ہتھیا را تار کرایک درخت پر لائکا دیے۔
ایک اعرابی نے آکر آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے تھینچ کرآ تخضرت علیاتے کے پاس کھڑ اہو گیا اور کہنے لگا اب بتا کہ مجھ سے
ایک اعرابی نے آکر آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے تھینچ کرآ تخضرت علیاتے کے پاس کھڑ اہو گیا اور کہنے لگا اب بتا کہ مجھ سے
تخصے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فور آبوا ب دیا کہ اللہ عزوجل ' اس نے پھر بہی سوال کیا اور آپ نے پھر یہی جواب دیا ' تیسری مرتبہ کے
جواب کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر بڑی ' اب آپ نے صحابہ " کوآ واز دی اور جب وہ آگئے تو ان سے سار اوا قعہ کہد دیا ' اعرابی
اس وفت بھی موجود تھا لیکن آپ نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ قادہ فرمات ہیں کہ چھاکوگوں نے دھو کے سے حضور گوٹل کرنا چا ہا تھا اور انہوں
نے اس اعرابی کوآ ہے کی گھات میں بھیجا تھا لیکن اللہ نے اسے نا کام اورنا مرادر کھا۔ فالحمد للہ۔

اس اعرانی کانا صحیح احادیث میں غوث بن حارث آیا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ یبودیوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو قتل کرنے کے ارادہ سے زہر ملاکر کھانا پکا کر دعوت کر دی لیکن اللہ نے آپ کو آگاہ کر دیا اور آپ نج رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کعب بن اشرف اور اس کے یہودی ساتھیوں نے اپنے گھر میں بلاکر آپ کوصد مہ پنجیانا چاہاتھا۔

ابن اسحان وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنونضیر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے چکی کا پاٹ قلعہ کے اوپر سے آپ کے سر پرگرانا چاہا تھا
جبکہ آپ عامری لوگوں کی دیت کے لینے کے لئے ان کے پاس گئے تھے تو ان شریروں نے عمر و بن تجاش بن کعب کو اس بات پرآ مادہ کیا تھا
کہ ہم حضور گوینچے کھڑا کر کے باتوں میں مشغول کرلیں گے تو اوپر سے یہ چھینک کر آپ کا کام تمام کردینا کیکن راست ہی میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے پیغیر کو ان کی شرارت و خباہت سے آگاہ کردیا۔ آپ مع اپنے صحابہ کے وہیں سے بلیٹ گئے۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہیں۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے جو کھا ہے کرنے والا مقاطت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضور اللہ کے تھم سے بنونسیر کی طرف مع لئے محامرہ کیا 'وہ ہارے اور انہیں جلا وطن کردیا۔

وَلَقَدُ آنِكُ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ السَرَاءِيْلُ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اشْنَى عَصَرَ نَقِيبًا وَ قَالَ اللهُ النِّ مَعَكُمُ لَإِنْ اقَمْتُمُ الصَّلُوةَ وَاتَيْتُمُ الرَّكُوةُ وَالْمَنْتُمُ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمُ وَاقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَآنَ فَي مَا لَا لَكُ فَرَنَ عَنْكُمُ اللّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَآنَ فَي مِنْ تَحْتِهَ الْآنَهُ وَمَنْ كَفَرَ بَعُدَ دُلِكَ مِنْكُمُ اللّهُ وَتَدْرِي مِن تَحْتِهَ الْآنَهُ وَالسَّينِيلِ اللّهُ وَتَدْرَى مِن تَحْتِهَ الْآنَهُ وَالسَّينِيلِ اللّهُ وَتَدْضَلُ سَوَاءَ السَّينِيلِ اللهُ وَتَدْضَلُ سَوَاءَ السَّينِيلِ اللهُ وَتَدْضَلُ سَوَاءَ السَّينِيلِ اللهُ السَّينِيلِ اللّهُ السَّينِيلِ اللهُ الله

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیان لیا اور انہی میں سے بارہ سردارہ ہم نے مقر رفر مائے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تہمارے ساتھ ہوں۔اگرتم نماز کوقائم رکھو گے اور زکوۃ دیتے رہوگے اور میرے رسولوں کو مانے رہوگے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہوگے تھینا یقینا تہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تہہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشے بہدرہے ہیں اب اس عہد و پیان کے بعدتم میں سے جوا نکاری ہوجائے وہ بھیٹا راہ راست سے بھٹک گیا O

عبد شکن لوگ؟ اور امام مہدی کون؟ ﴿ ﴿ آیت: ۱۲) اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کوعہد و بیان کی وفاداری جق پرمتنقیم رہنے اور عدل کی شہادت دینے کا تھم دیا تھا۔ ساتھ بی اپنی ظاہری وباطنی نعتوں کو یا دولا یا تھا۔ تواب ان آیتوں میں ان سے پہلے کے اہل کتاب سے جوعہد و میثاق لیا تھا اس کی حقیقت و کیفیت کو بیان فرمار ہائے بھر جبکہ انہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد و پیان تو ڈ ڈ الے تو ان کا کیا حشر ہوا' اسے بیان فرما کر گویا مسلمانوں کوعہد شکنی سے روکتا ہے۔ ان کے بارہ سردار تھے۔ یعنی بارہ قبیلوں کے بارہ چوھری سے جو ان سے ان کی بیعت کو پورا کراتے سے کہ پولئلہ اور رسول کے تابع فرمان رہیں اور کتاب اللہ کی انتباع کرتے رہیں۔ حضرت موی علیہ السلام جب سرکشوں سے لڑے کے تب ہر قبیلہ میں سے ایک ایک سردار فتو بی کا برقت بین نون وار د بنیا مین کے قبیلے اکون تھا' شمعونیوں کا چودھری شافاط بن جدی' یہودا کا کالب بن بوحنا' فیخا کیل کا ابن یوسف اور افرائیم کا بوشع بن نون وار د بنیا مین کے قبیلے کا جودھری شافاط بن جدی' یہودا کا کالب بن بوحنا' فیخا کیل کا ابن یوسف اور افرائیم کا بوشع بن نون وار د بنیا مین کے قبیلے کا جودھری شافاط کی کا بحوا در سے مقدر سے ختاف ہیں۔ واللہ اللہ کی کا بحوا در سے ختاف ہیں۔ واللہ اللہ کے تو تھے جز میں بنواس ائیل کے قبیلوں کے سرداروں کے نام نہ کور ہیں۔ جوان ناموں سے قدر سے ختاف ہیں۔ واللہ اللہ اللہ کی سے دورت کے تو تھے جز میں بنواسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں کے نام نہ کور ہیں۔ جوان ناموں سے قدر سے ختاف ہیں۔ واللہ اللہ کی سے دورت کے دورت کے بی میں بنواسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں کے نام نہ کور ہیں۔ جوان ناموں سے قدر سے ختاف ہیں۔ واللہ اللہ کا میاں کور کی سے دورت کے دورت کی سے دورت کی سے دورت کی سے دورت کے دیاں کور ہیں۔ جوان ناموں سے قدر سے ختاف ہیں۔ واللہ کی سے دورت کی در میں میں میں کور ہیں۔ جوان ناموں سے قدر سے ختاف ہیں۔ واللہ کی سے دورت کی سے در میں میاں کور ہیں۔ واللہ کی کور ہیں۔ واللہ کی سے در میں کور کی کور ہیں۔ واللہ کی کور کی کی کور کی کا کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کو

حضرت مسروق فرماتے ہیں ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے آپ ہمیں اس وفت قرآن پڑھار ہے تھے تو ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے حضور سے یہ بھی پوچھا ہے کہ اس امت کے کتنے خلیفہ ہوں گے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ' میں جب سے عراق آیا ہوں' اس سوال کو بجز تیرے کسی نے نہیں پوچھا' ہم نے حضور علیہ السلام سے اس بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا' بارہ ہوں گے جتنی گنتی بنوا سرائیل کے نقیوں کی تھی۔ یہ روایت سندا غریب ہے لیکن مضمون حدیث بخاری اور مسلم کی روایت سے بھی ثابت ہے۔

جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 'میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لوگوں کا کام چلتا رہے گاجب تک ان کے والی بارہ مخف نہ ہولیں - پھرا یک لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نہ من سکا تو میں نے دوسروں سے بوچھا کہ حضور نے اب کون سالفظ فرمایا 'انہوں نے جواب دیا بیفرمایا کہ بیسب قریش ہوں گے۔''صحیح مسلم میں یہی لفظ ہیں۔اس حدیث کا مطلب بیہے کہ بارہ خلیفہ صالح نیک بخت ہوں گ-جوتن کوقائم کریں گے اور لوگوں میں عدل کریں گے۔اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ بیسب پے در پے میکے بعد دیگر ہے ہی ہوں۔

پس چار خلفاء تو پے در پے حضرت الو بکر 'حضرت عمر' حضرت عثان 'حضرت علی رضی اللہ عنہم 'جن کی خلافت بطریق نبوت رہی۔انہی بارہ میں سے پانچویں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ بنوعباس میں سے بھی بعض اس طرح کے خلیفہ ہوئے ہیں اور قیامت سے پہلے پہلے ان بارہ کی تعداد پوری ہوئی ضروری ہے۔ اور ان ہی میں سے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جن کی بشارت احادیث میں آ چکی ہے۔ ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام حضور کے والد کا ہوگا۔ زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیں گے حالا نکہ اس سے کہا وہ وہ دہ ہے پہلے وہ ظلم و جبر سے پر ہوگی لیکن اس سے شیعوں کا امام نتظر مراد نہیں' اس کی تو دراصل کوئی حقیقت ہی نہیں نہ سر سے سے اس کا کوئی وجود ہے بلکہ بیتو صرف شیعہ کی وہم پر سی اور ان کا تخیل ہے' نہاس حدیث سے شیعوں کے فرقے اثناء عشریہ کا تمہم ادبیں۔ اس حدیث کو ان انکہ پر محمول کرنا بھی شیعوں کے اس فرقہ کی بناوٹ ہے جو ان کی کم عقلی اور جہالت کا کرشمہ ہے۔

توریت میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ ہی مرقوم ہے کہ ان کی نسل میں سے بارہ بڑے مخص ہوں گے اس سے مراد بھی یہی مسلمانوں کے بارہ تریثی بادشاہ ہیں لیکن جو یہودی مسلمان ہوئے تھے وہ اپنے اسلام میں کچے اور جاہل بھی تھے انہوں نے شیعوں کے کان میں کہیں میصور پھونک دیا اور وہ بھی بیٹھے کہ اس سے مرادان کے بارہ امام ہیں ورنہ حدیثیں اس کے واضح خلاف موجود ہیں۔

## فَيِمَانَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَلِيمَانَةً فَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهُ وَنَسُوا حَظَّا مِّمَّا قَلْبِيدًا وَلَا تَزَالُ تَظَلِعُ عَلَى خَايِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا فَكِرُوا بِهُ وَلا تَزَالُ تَظَلِعُ عَلَى خَايِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا فَلِينَةً مِنْهُمُ وَاصْفَحُ وَاصْفَعُ وَاصْفُونَا وَاصْفَعُ وَاصْفُونِ وَاصْفَعُ وَاصْفَعُ وَاصْفَعُ وَاصْفِهُ وَاصْفُونُ الْعَلَالِقُونُ الْعَلَالُ وَالْعُلَالُ وَالْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ وَالْمُ الْعَلَالُ وَالْمُوا وَالْمُوالِقُونُ الْعَلَالُ وَالْمُوالِقُلْمُ الْعَلَالُ وَالْمُعُولُ الْعَلَالُ وَالْمُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

پھران کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی اعنت نازل فرمادی اوران کے دل سخت کردیئے کہ کلام کواس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں۔ جو پھے تھے۔ انہیں کی گئی تھی، اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے ان کی ایک ندایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں 'پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگز رکرتا رہ ' بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۞

(آیت:۱۳) اب اس عہدو پیان کا ذکر ہور ہا ہے جواللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے لیا تھا کہ وہ نمازیں پڑھے رہیں' زکوۃ دیتے رہیں' اللہ کے رسولوں کی تقسدیق کریں' ان کی نفرت واعانت کریں اور اللہ کی مرضی کے کاموں میں اپنا مال خرج کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ کی مددونھرت ان کے ساتھ رہے گی ان کے گناہ معاف ہوں گے اور بیجنتوں میں داخل کئے جائیں گئے مقصود حاصل ہوگا اور خوف زائل ہوگا لیکن اگر وہ اس عہدو پیان کے بعد پھر گئے اور اسے غیر معروف کردیا تو یقینا وہ حق سے دور ہوجائیں گئے بھٹک اور بہک جائیں گے چنا نچہ یہی ہوا کہ انہوں نے میثاق تو ڈریا' وعدہ خلافی کی تو ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی' ہدایت سے دور ہوگئے' ان کے دل سخت ہوگئے اور عظ و پند سے مستفید نہ ہوسکے' سمجھ بگڑگئ اللہ کی باتوں میں ہیر پھیر کرنے گئے باطل تا ویلیں گھڑنے گئے جو مراد حقیق تھی' اس سے کلام اللہ کو پھیر کراور ہی مطلب سمجھنے سمجھانے گئے' اللہ کی باتوں میں ہیر پھیر کرنے گئے جو اللہ کے بتائے ہوئے نہ تھے' یہاں تک کہ اللہ کی کتاب ان

کے ہاتھوں سے چھوٹ گئ وہ اس سے بے عمل ہی نہیں بلکہ بے رغبت ہو گئے۔ دین کی اصل جب ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئ پھر فروع عمل کیسے قبول ہوتے ؟عمل چھوٹ جانے کی وجہ سے نہ تو دل ٹھیک رہے 'نہ فطرت اچھی رہی۔ نہ خلوص واخلاص رہا' غداری اور مکاری کو اپنا شیوہ بنالیا-نت نئے جال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنتے رہے۔

پھرنی علیہ کو کم ہوتا ہے کہ آپ ان سے پہٹم پوٹی کیجئے 'یہی معاملہ ان کے ساتھ اچھا ہے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ جو بھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ جو بھے سالوک کر ۔ اس میں ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ ممکن ہے ان کے دل تھے آئیں' ہدایت نصیب ہوجائے اور حق کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ لیعنی دوسروں کی بدسلوک سے پٹم پوٹی کر کے خود نیک سلوک کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں دوست رکھتا ہے۔ لیعنی دوسروں کی بدسلوک سے پٹم پوٹی کر کے خود نیک سلوک کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں دوست رکھتا ہے۔ ایعنی دوسروں کی بدسلوک ہے۔ "درگز رکرنے کا تھم جہادگی آیت سے منسوخ ہے''۔

جواپے آپ کونصرانی کہتے ہیں'ہم نے ان سے بھی عہد و پیان لیا-انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جوانہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض وعداوت ڈال دی جوتا قیامت رہے گی اور جو کچھ بیرکرتے تھے اللہ تعالی انہیں سب جنادےگا © اے اہل کتاب بقینا تمہارے پاس مہارارسول آچکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی اکثر وہ باتیں ظاہر کر رہاہے جنہیں تم چھپار ہے تھے اوراکٹر درگز رکرتا رہتا ہے' تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نوراور واضح کتاب آچکی ہے © جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی انہیں جورضائے رہ کے در بے ہول' سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی تو فیق سے اندھیروں سے نکال کرنور کی طرف

(آیت:۱۴) پھرارشادہوتا ہے کہ'ان نصرانیوں سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا کہ جورسول آئے گا' بیاس پر ایمان لا کیں گے'اس کی مدد کریں گے اور اس کی باتیں مانیں گے۔لیکن انہوں نے بھی یہودیوں کی طرح بدعہدی کی' جس کی سزامیں ہم نے ان میں آپ میں عداوت ڈال دی جو قیامت تک چاری رہے گی۔ ان میں فرقے فرقے بن گئے جوایک دوسر بے کو کا فروملعون کہتے ہیں اور اپ عبادت خانوں میں بھی نہیں آنے دیتے''ملکیہ فرقہ' لیتقو بیہ فرقے کو' لیتقو بیہ ملکیہ کو کھلے بندوں کا فرکہتے ہیں' اس طرح دوسر سے تمام فرقے بھی انہیں ان کے اعمال کی پوری تنویب منظریب ہوگی - انہوں نے بھی اللہ کی نصیحتوں کو بھلادیا ہے اور اللہ پر تہتیں لگائی ہیں - اس پر بیوی اور اولا دوالا ہونے کا بہتان ہا ندھا ہے بیر قیامت کے دن بری طرح پکڑے جائیں گے - اللہ تعالیٰ واحد واحد فرد الصَّمَدُ لَمُ یَلِدُ وَلَمْ یُولُدُ وَلَمْ یَکُنُ لَّهُ مُحُفُواْ اَحَدِیہ = -

علمی بدویانی: ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ آیت: ۱۵-۱۱) فرما تا ہے کہ رب العلی نے اپنے عالی قدر رسول حضرت محمد علی کے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تمام کلوق کی طرف بھیج ویا ہے معرف اور وش دلیس انہیں عطا فرمائی ہیں۔ جو باتیں یہود ونصاری نے بدل ڈائی تھیں' تاویلیس کر کے دوسرے مطلب بنا لئے متے اور اللہ کی ذات پر بہتان باندھتے تھے کتاب اللہ کے جو حصے اپننس کے خلاف پاتے تھے انہیں چھپالیت تھے ان سب علمی بددیا نتیوں کو میدرمول بے نقاب کرتے ہیں۔ ہاں جس کے بیان کی ضرورت ہی نہ ہو بیان نہیں فرماتے -متدرک حاکم میں ہے دجس نے رجم کے مسلم کا انکار کیا' اس نے بے مملی سے قرآن سے انکار کیا'' چنانچہ اس آیت میں اس رجم کے چھپانے کا ذکر ہے۔

پھر قرآن عظیم کی باہت فرما تا ہے کہ اس نبی کریم پراپی یہ کتاب اتاری ہے جو جویائے حق کوسلامتی کی راہ بتاتی ہے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کرنور کی طرف لے جاتی ہے اور راہ متنقیم کی رہبر ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے اللہ کے انعاموں کو حاصل کرلینا اور اس کی سزاؤں سے نی جانا بالکل آسان ہوگیا ہے۔ بیرمثلالت کومٹادینے والی اور ہدایت کو واضح کردینے والی ہے'۔

# لَقَدْ كُفَّرَالَّذِنِينَ قَالَوْ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْعُ ابْنُ مَرْيَعً الْقَالُونَ اللهِ هُوَ الْمَسِيْعُ ابْنُ مَرْيَعً اللهِ قَلُ فَمَنْ يَعْلِكُ مِنَ اللهِ شَيًّا إِنْ آرَادَ آنَ يُعْلِكَ الْمَسِيْعَ ابْنَ مَرْيَعَ وَأَمَتَ وُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَبِلهِ الْمَسِيْعَ ابْنَ مَرْيَعَ وَأَمَتَ وُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَبِلهِ مَلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمًا يَخْلُونَ مَا يَشَاءً مُلَكُ السَّمُوتِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيًّا قَدِيْنُ مَا يَشَاءً وَلِللهُ عَلَى كُلِ شَيًّا قَدِيْنُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيًّا قَدِيْنُ

یقینا وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک میچ بن مریم اللہ ہی ہے تو ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ تعالیٰ میچ بن مریم اور اس کی ماں اور دوئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کردیا جا تو گون ہے جواللہ پر کچر بھی افتیار رکھتا ہو؟ آسان اوز مین اور ان دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ ہی کا ہے وہ جو چاہتا ہے بیدا کرتا ہے۔

اللہ وحدہ لائٹریک ہے: ہے ہے ہے اللہ قالی اللہ ہارک وتعالی عیسائیوں کے نفر کو بیان فرما تا ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو الوہیت کا درجہ دے رکھا ہے۔ اللہ تعالی شرک ہے پاک ہے تمام چیزیں اس کی محکوم اور مقدور ہیں۔ ہر چیز پر اس کی محکومت اور ملکیت ہے۔ کوئی نہیں جو اسے کسی اراوے ہے بازر کھ سکے۔ کوئی نہیں جو اس کی مرض کے خلاف لب کشائی کی جرات کر سکے۔ وہ اگر سکے کوؤان کی والدہ کو اور روئے زمین کی تمام مخلوق کو نیست و نا بود کر دینا چا ہے تو بھی کسی کی مجال نہیں کہ اس کے آڑے آئے اسے روک سکے۔ تمام موجودات اور مخلوق تات کا موجود و خالق وہی ہے۔ سب کا مالک اور سب کا حکمران وہی ہے جو چا ہے کر گزرے کوئی چیز اس کے اختیار سے با ہر نہیں اس سے کوئی باز پر س نہیں کر سکتا ۔ اس کی سلطنت ومملکت بہت و سیع ہے اس کی عظمت وعزت بہت بلند ہے۔ وہ عادل و غالب ہے۔ جے جس طرح چا ہتا ہے بنا تا گاڑ تا ہے۔ اس کی قدر توں کی کوئی انتہا نہیں۔

نفرانیوں کی تر دید کے بعداب یہودیوں اور نفرانیوں دونوں کی تر دید ہور ہی ہے کہ انہوں نے اللہ پر ایک جموث یہ باندھا کہ ہم الله کے بیٹے اوراس کے محبوب ہیں ہم انبیاء کی اولا دہیں اور وہ اللہ کے لاڈ لے فرزند ہیں۔ اپنی کتاب سے نقل کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے اسرائیل کوکہا ہے اُنت اِبنی بکری پھرتاویلیں کر کے مطلب الث ملیث گرے کہتے کہ جب وہ اللہ کے بیٹے ہوئے تو ہم بھی اللہ کے بیٹے اورعزیز ہوئے حالانکہ خودانہی میں سے جو تقلنداورصاحب دین تھے وہ انہیں سمجھاتے تھے کہان لفظوں سے صرف بزرگ ثابت ہوتی ہے ، قرابت داری نہیں-ای معنی کی آیت نصرانی اپنی کتاب سے قل کرتے تھے کہ حضرت عیسی نے فرمایا اِنّی ذاهِبْ اِلی اَبِی وَابِیُكُمُ اس سے مراد بھی سگاباپ نہ تھا بلکہ ان کے اپنے محاورے میں اللہ کے لئے بدلفظ بھی آتا تھا۔ پس مطلب اس کا بدہے کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی طرف جار ہا ہوں اورعبارت کامفہوم واضح بتار ہاہے کہ یہاں اس آیت میں جونسبت حضرت عیسیٰ کی طرف ہے'وہی نبت ان کی تمام امت کی طرف ہے کیکن وہ لوگ اپنے باطل عقیدے میں حضرت عیشی کو اللہ سے جونسبت دیتے ہیں اس نسبت کا اپنے او پراطلاق نہیں مانتے - پس بیلفظ صرف عزت ووقعت کے لئے تھانہ کہ پچھاور-اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتا ہے کہ اگر میسی ہے تو پھرتمہارے کفروکذب' بہتان وافتر اپرالنڈ تہمیں سزا کیوں کرتا ہے؟ کسی صوفی نے کسی فقیہ سے دریافت فر مایا کہ کیا قر آن میں بیچھی کہیں ہے کہ حبیب ا پنے حبیب کوعذاب نہیں کرتا؟ اس ہے کوئی جواب بن نہ پڑا تو صوفی نے یہی آیت تلاوت فرمادی = بیقول نہایت عمدہ ہے اوراس کی دلیل منداحمد کی بیرحدیث ہے کہایک مرتبدرسول اللہ علی ہے اصحابؓ کی ایک جماعت کے ساتھ راہ ہے گزرر ہے تھے۔ ایک چھوٹا سابچہ راستہ میں کھیل رہاتھا'اس کی ماں نے جب دیکھا کہ ایک جماعت کی جماعت اسی راہ آ رہی ہے تواسے ڈرلگا کہ بچے روندا نہ جائے میرا بچے میرا بچے کہتی ہوئی دوڑی ہوئی آئی اور حجت سے بیچ کو گود میں اٹھالیا'اس پر صحابہؓ نے کہا'' حضور کی عورت تو اپنے پیارے بیچ کو بھی بھی آگ میں نہیں ڈال کتی''آپ نے فرمایا'' ٹھیک ہے اللہ تعالی بھی اپنے بیارے بندوں کو ہر گرجہنم میں نہیں لے جائے گا''-

#### وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَرَى نَحْنُ آبُنُوا اللهِ وَآحِبَّا وُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَدِّبُكُمُ بِذُنُوْبِكُمُ إِنَّ فُوْبِكُمُ لِبَلِ آنْتُمُ بِشَكَّرٌ مِيْمَانَ خَلَقَ ا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

یبودونصاری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اوراس دوست کے ہیں تو کہد ہے کہ پھر تہمیں تہمارے گناموں کے باعث اللہ تعالی کیوں مزادیتا ہے؟ نہیں بلکتم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہواوروہ جسے جا ہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے جا ہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین وآ سان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے اوراس کی طرف لوٹنا ہے 🔾

(آیت: ۱۸) یبود یول کے جواب میں فرما تا ہے کہتم بھی منجملہ اور مخلوق کے ایک انسان ہو۔ تمہیں دوسروں پرکوئی فوقیت وفضیلت نہیں اللہ سجان وتعالیٰ اپنے بندوں پر حاکم ہےاور وہی اِن میں سیے فیصلے کرنے والا ہے ٔوہ جسے چاہے جشے چاہے کیڑے وہ جو چاہے كرگزرتا ہے اس كاكوئى حاكم نہيں اسے كوئى رونہيں كرسكتا - وہ بہت جلد بندوں سے حساب لينے والا ہے - زمين وآسان اوران كے درميان کی مخلوق سب اس کی ملکیت ہے'اس کے زیراٹر ہے'اس کی بادشاہت تلے ہے' سب کا لوٹنا اس کی طرف ہے' وہی بندوں کے فیصلے کرےگا'

وہ ظالم نہیں عادل ہے' نیکوں کونیکی اور بدوں کو بدی دےگا -نعمان بن آ صا' بحربن عمرؤ شاس بن عدی جویہودیوں کے بڑے بھاری علماء تھے حضور کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں سمجھایا بجھایا۔ آخرت کے عذاب سے ڈرایا تو کہنے لگئے سنے حضرت آپ مہمیں ڈرارہے ہیں' ہم تو اللہ کے بیچے اور اس کے پیارے ہیں۔ یہی نصرانی بھی کہتے تھے۔ پس بیآ یت اتری-ان لوگوں نے ایک بات بیہی گھڑ کرمشہور کردی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کی طرف وحی نازل فر مائی کہ تیرا پہلونھا بیٹا میری اولا دمیں سے ہے۔ اس کی اولا دحیالیس دن تک جہنم میں رہے گی'اس مدت میں آ گ انہیں پاک کردے گی اوران کی خطاؤں کو کھاجائے گی' پھرایک فرشتہ منا دی کرے گا کہ اسرائیل کی اولا دمیں سے جوبھی ختنہ شدہ ہوں' وہ نکل آئیں' یہی معنی ہیں ان کے اس قول کے جوقر آن میں مروی ہے کہ وہ کہتے تھے ہمیں گنتی کے چندہی دن جہنم میں رہنا پڑے گا-

#### يَآهُلَ الْكِتْبِ قَدْجَاءَكُو رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُو عَلَى فَتْرَةِ مِّنِ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَلَا عُ نَذِيرٌ فَقَدْ جَاءَكُمُ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرُ ا

ا ے اہل کتاب بالیقین جارارسول تمہارے پاس رسولوں کی آند کی تا خیر کے زمان میں آپنچا جوتمبارے پاس صاف بیان کردہا ہے تا کے تمہاری بدبات ندہ جائے کہ جارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا بی نہیں۔ پس اب تو یقیناً خوشخری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آپنجا' اللہ ہر چیز پر قا در ہے 🔾

محمر عَلِينَةُ مطلقاً خاتم الانبياء میں: 🌣 🖒 ( آیت: ۱۹) اس آیت میں الله تعالیٰ یہود ونصارٰ ی کوخطاب کر کے فر ما تا ہے کہ میں نے تم سب کی طرف اپنارسول بھیج دیا ہے جو خاتم الانبیاء ہے جس کے بعد کوئی نبی رسول آنے والانہیں' بیسب کے بعد ہیں' دیکھولو حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کراب تک کوئی رسول نہیں آیا' فترت کی اس کمبی مدت کے بعد بیدرسول آئے۔بعض کہتے ہیں' میدت چەسوسال كى تھى-

بعض کہتے ہیں ساڑھے پانچے سوبرس کی بعض کہتے ہیں پانچے سوچالیس برس کی' کوئی کہتا ہے چارسو پچھاو پڑمیں برس کی-ابن عسا کر میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے آپسان کی طرف اٹھائے جانے اور ہمارے نبی ﷺ کے ججرت کرنے کے درمیان نوسوتینتیں سال کا فاصله تھا۔ کیکن مشہور تول پہلا ہی ہے بینی چے سوسال کا بعض کہتے ہیں چے سوبیس سال کا۔ فاصلہ تھا۔ ان دونوں تولوں میں اس طرح تطبیق بھی ہوسکتی ہے کہ پہلاقول سمسی حساب ہواور دوسراقمری حساب سے ہواوراس تنتی میں ہرتین سوسال میں تقریبا آٹھ کا فرق پڑجا تا ہے-اس لئے الل كهف كے قصے ميں ہے وَكَبْتُوا فِي كِهُفِهِم ثَلْثَ مِاثَةٍ سِنِينَ وَازْدَ ادُوا تِسْعًاوه لوگ اپنے غارمين تين سوسال تك رہاورنو برس اورزیاده کئے۔

پس مشی حساب ہے اہل کتاب کو جویدت ان کی غار کی معلوم تھی' وہ تین سوسال کی تھی' نوبڑھا کر قمری حساب بورا ہو گیا' آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جو بنی اسرائیل کے آخری نبی سے ٔ حضرت محمد ﷺ تک جوعلی الاطلاق خاتم الانبیاء سے ُ فتر ۃ کا زمانہ تھا لینی درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ چنانچہ سے بخاری شریف میں ہے حضور قرماتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام سے بہنست اور لوگوں کے میں زیادہ اولی ہوں اس لئے کہ میرے اوران کے درمیان کوئی نبی نہیں -اس میں ان لوگوں کی بھی تر دیدہے جو خیال کرتے ہیں کہ

عالانکہ اہل وعیال بھی ہے اور جہنی لوگ پانچ قتم کے ہیں وہ سفلے لوگ جو بے دین خوشا مدخور ہے اور ماتحت ہیں جن کی آل اولا درهن دولت ہے اور وہ لوگ جو بچو ہو تے ہیں اور حقیر چیز وں میں بھی خیانت سے نہیں چو کتے اور وہ لوگ جو بچو ہو اسلام لوگوں کو ان کے اہل وہ ال میں دھو کہ دیتے بچرتے ہیں اور بخیل ہیں۔ فرمایا کذاب اور شنطیر لیمن برگو' - بیصد بیٹ سلم اور نسائی میں بھی ہے۔ مقصود بیسے کہ حضور علیقے کی بعث کے وقت سچا دین دنیا میں نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے لوگوں کو اندھیروں سے اور گرا ہموں سے نکال کراجا لیے میں اور داہ دراست پر لاکھڑ اکیا اور انہیں روش و ظاہر شریعت عطافر مائی ۔ اس لئے کہ لوگوں کا عذر نہ دہے۔ انہیں بیہ کہنے کی سے نکال کراجا لیے میں اور داہ دراس و نی نہیں آیا بہمیں نہ تو کسی نے کوئی خوشخبری سنائی نہ دھم کا یا ڈرایا ۔ پس کامل قدر توں والے اللہ نے اپنی گرئیدہ پیغیبر کوساری دنیا کی ہدایت کے لئے بھیج دیا 'وہ اپنے فرمانبرداروں کو تو اب دینے پر اور نافر مانوں کوعذا ب کرنے پر قادر ہے۔ ہرگزیدہ پیغیبر کوساری دنیا کی ہدایت کے لئے بھیج دیا 'وہ اپنے فرمانبرداروں کو تو اب دینے پر اور نافر مانوں کوعذا ب کرنے پر قادر ہے۔

وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِ الْقَوْمِ الْأَكْرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ الْذَجْعَلَ فِيكُمْ الْنِياءَ وَجَعَلَكُمْ مَثَالُوً وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ الْنِياءَ وَجَعَلَكُمْ مَثَالُو الْذَجْعَلَ فِيكُمُ الْنِياءَ وَجَعَلَكُمْ مَثَالُو الْذَخَاوُا الْآرضَ لَيْ فُومِ اذْخُلُوا الْآرضَ لَيْ فُومِ اذْخُلُوا الْآرضَ لَيْ فُومِ اذْخُلُوا الْآرضَ

#### الْمُقَدِّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَكُوا عَلَى آَذُبَارِكُمْ فَتَنْقَالِبُوْ الْحَسِرِيْنَ۞قَالُوُّا لِـمُوْسَى اِنِّ فِيْهَـَ قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۗ وَإِنَّا لَرَنَ لَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَّخُرُجُولُ مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ۞

یاد کر وجبکہ موٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگؤاللہ کے اس احسان کا ذکر کروکہ اس نے تم میں سے پیغیسر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں ہے کسی کونہیں دیا 🔾 اے میری قوم والواس مقدس زمین میں جاؤجواللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل روگر دانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جاپڑو 🔾 انہوں نے جواب دیا کیمویٰ وہاں تو زور آ ورسرکش لوگ ہیں-اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جا کیں ہم تو ہر گز وہاں نہ جا کیں گے 🔾

تشکسل انبیانے سل انسانی بیداللہ کی رحمت ہے: 🌣 🌣 (آیت:۲۰-۲۲) حضرت موتیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کواللہ کی جونعتیں یا د ولاكراس كى اطاعت كى طرف مائل كيا تھا'اس كاييان مور ہاہے كەفر مايا'لوگوالله كى اس نعمت كويادكروكداس نے ايك كے بعدايك نبى تم ميس تم ہی سے جھیجا-حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد ہے انہی کی نسل میں نبوت رہی- بیسب انبیاء علیهم السلام تہہیں دعوت تو حید واتباع دیتے رہے۔ بیسلسلہ حضرت عیسیٰ روح اللہ پرختم ہوا - پھر خاتم الانبیاء والرسل حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم کونبوت کا ملہ عطا ہوئی' آ پ حضرت اساعیل کے واسطہ سے حضرت ابرا ہیم کی اولا دمیں سے تھے جواینے سے پہلے کے تمام رسولوں اور نبیوں سے افضل تھے- اللہ آ پ پر درود وسلام نازل فرمائے'اورتہہیں اس نے بادشاہ بنادیا لینی خادم دیئے۔ بیویاں دیں' گھربار دیااوراس وفت جتنے لوگ تھے'ان سب ے زیاد فعتیں تہمیں عطافر مائیں-یہلوگ اتنا یانے کے بعد بادشاہ کہلانے لگتے تھے-حضرت عبداللہ بنعمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے ا کی شخص نے یو چھا کہ کیا میں فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا ، تیری ہوی ہے؟ اس نے کہاہاں- گھر بھی ہے؟ کہاہاں ، کہا پھرتو توغنی ہے'اس نے کہایوں تو میرا خادم بھی ہے' آپ نے فریایا پھرتو تو بادشا ہوں میں سے ہے۔

حسن بھریؓ فرماتے ہیں'' سواری اور خادم ملک ہے''۔ بنواسرائیل ایسے لوگوں کوملوک کہا کرتے تھے۔ بقول قبارہؓ خادموں کا اول اول رواج ان بنی اسرائیلیوں نے ہی دیا ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ان لوگوں میں جس کے پاس خادم سواری اور بیوی ہو وہ بادشاہ کہا جاتا تھا۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے جس کا گھر ہواور خادم ہؤوہ بادشاہ ہے۔ بیصدیث مرسل اورغریب ہے- ایک حدیث میں آیا ہے'' جو محض اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا جسم صبح سالم ہو'اس کانفس امن وامان میں ہو'دن بھر کفایت کرے'اس کے لئے اتنامال بھی ہوتو اس کے لئے گویاکل دنیاسٹ کرآ گئی'۔اس وقت جو یونانی قبطی وغیرہ تھان سے بیاشرف وافضل مانے گئے تھے۔اورآ یت میں ہےہم نے بنواسرائیل کو کتاب بھکم نبوت کیا کیزہ روزیاں اور سب پرفضیلت دی تھی۔حضرت موٹ ہے جب انہوں نے مشرکوں کی دیکھا دیکھی اللہ بنانے کو کہا'اس کے جواب میں حضرت موتیٰ نے اللہ کے فضل بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہاس نے تہیں تمام جہان پر فضیلت دے رکھی ہے-مطلب سب جگدیمی ہے کہ اس وقت کے تمام لوگوں پڑ کیونکہ بیٹا بت شدہ امر ہے کہ بیامت ان سے افضل ہے- کیا شرعی حیثیت سے' کیاا حکامی حثیت سے' کیانبوٹ کی حثیت سے' کیابادشاہت' عزت' مملکت' دولت' حشمت' مال اولا دوغیرہ کی حثیت سے -خودقر آن فرماتا ہے کُنتُهُ خَيرُاُمَّةِ الخ 'اور فرمايا وَ جَعَلُنگُهُ أُمَّةً وَّ سَطًا وسطا الخ 'بيجى كہا گيا ہے كہ بنواسرائيل كے ساتھ اس فضيلت ميں امت محمری کوبھی شامل کر کے خطاب کیا گیا ہےاور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض امور میں آنہیں فی الواقع علی الاطلاق فضیلت دی گئی تھی جیسے من و

سلوی کا اتر نا' بادلوں سے سابیمہیا کرناوغیرہ جوخلاف عادت چیزین تھیں۔ یہ قول اکثر مفسرین کا ہے جبیبا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مراداس سے ان کے اپنے زمانے والوں پر انہیں فضیلت دیا جانا ہے- واللہ اعلم-

#### قَالَ رَجُلْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غِلِبُوْنَ \* وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنِ۞قَالُوۡا يُمُوۡسَى إِنَّا لَنْ نَّدُكُلَهَا آبَدًا مِنَّا دَامُوا فِيْهَا فَاذْهَبْ آنْتَ وَرَبُّكِ فَقَاتِلاً اِتَّا هُهُنَا قَعِدُونَ ﴾

ہاں اگروہ وہاں سے نکل جائیں پھرتو ہم بخوش چلے جائیں گے۔ دو خصول نے جواللہ ترس لوگوں میں سے تھے جن پراللہ کافضل تھا، کہا کہتم ان کے پاس دروازہ میں تو پہنچ جاؤ' دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیٹاتم غالب آ جاؤ گے۔تم اگرموئن ہوتو تتہمیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے 🔿 قوم نے جواب دیا کہ اےموٹیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک تو ہم ہرگز وہاں جا کیں گے ہی نہیں۔ تو آپ اور تیرا پر وردگار جا کر دونوں ہی اڑ بھڑ لو ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں 🔾

(آیت:۲۳-۲۳) پھر بیان ہوتا ہے کہ بیت المقدل دراصل ان کے دادا حضرت یعقوب علیدالسلام کے زمانہ میں انہی کے قبضے میں تھا اور جب وہ مع اپنے اہل وعیال کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تو یہاں عمالقہ قوم اس پر قبضہ جماہیٹھی وہ بڑے مضبوط ہاتھ پیروں کی تھی-اب حضرت موکیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہتم ان سے جہاد کرو- اللہ تہمیں ان پر غالب کرے گا اور یہاں کا قبضہ پھر تہمیں مل جائے گالیکن بینا مردی دکھاتے ہیں اور بزولی ہے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کی سزامیں انہیں چالیس سال تک وادی تیہہ میں حیران وسرگردال خانہ بدوشی میں رہنا پڑتا ہے-مقدسہ سے مراد پاک ہے-ابن عباسؓ فرماتے ہیں بیوادی طوراوراس کے پاس کی ّ زمین کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں اریحاء کا ذکر ہے لیکن بیٹھیکنہیں'اس لئے کہ نہ تو اریحاء کا فتح کرنامقصودتھا' نہ وہ ان کے راہتے میں تھا کیونکہ وہ فرعون کی ہلاکت کے بعدمصر کے شہرول سے آرہے تھے اور بیت المقدس جارہے تھے بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ مشہور شہر جوطور کی طرف بيت المقدل كے مشرقی رخ پرتھا'''اللہ نے اسے تمہارے لئے لكھ ديا ہے''مطلب بيہ ہے كہتمہارے باپ اسرائيل سے اللہ نے وعدہ كيا ہے کہ وہ تیری اولا د کے باایمان لوگوں کے در نے میں آئے گا'تم اپنی پیٹھوں پر مرتد نہ ہوجاؤ - یعنی جہاد سے منہ پھیر کرتھک کر نہ بیٹھ جاؤ' ور نہ زبردست نقصان میں پڑجاؤ گے۔جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جس شہر میں جانے اور جن شہریوں سے جہاد کرنے کے لئے آپ فرمارہے ہیں' ہمیں معلوم ہے کہوہ بڑے تو ی' طاقتوراور جنگجو ہیں' ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ ہم اس شہر میں نہیں جاسکتے' ہاں اگروہ لوگ وہاں سے نکل جائیں تو ہم چلے جائیں گے ورند آپ کے حکم کی قبیل ہماری طاقت سے باہر ہے۔ ابن عبال کابیان ہے کہ حضرت موکی علیه السلام جب اربحاء کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے بارہ جاسوس مقرر کئے 'بنواسرائیل کے ہر قبیلے میں سے ایک جاسوس لیا اور انہیں اربحاء میں بھیجا کہ سیجے خبریں لے آئیں۔ بدلوگ جب گئے تو ان کی جسامت اور قوت سے خوفز دہ ہو گئے۔ ا کی باغ میں پیسب کے سب تھے اتفاقا باغ والا پھل تو ڑنے کے لئے آ گیا' وہ پھل تو ڑتا ہواان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہواان کے پاس پہنچ گیا اورانہیں بھی تھلوں کےساتھ ہی اپنی کھڑی میں باندھ لیا اور جا کر بادشاہ کےسامنے باغ کے کھل کی کٹھڑی کھول کر ڈ ال

ا پنے لوگوں سے ہماری قوت بیان کردو- چنانچوانہوں نے جا کرسب حال بیان کیا جس سے بنواسرائیل رعب میں آ گئے۔ لیکن اس کی اسناد ٹھیکنہیں- دوسری روایت میں ہے کہان بارہ لوگوں کوایک شخص نے پکڑلیا اور اپنی چا در میں گٹھڑی باندھ کرنہر میں لے گیا اور لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا' انہوں نے پوچھاتم کون لوگ ہو؟ جواب دیا کہ ہم موسیٰ کی قوم کے لوگ ہیں' ہم تمہاری خبریں لینے کے لئے جھیجے گئے تھے-انہوں نے ایک انگوران کوریا جوایک مخض کو کا فی تھااور کہا جاؤان سے کہد دو کہ بیر ہمارے میوے ہیں-انہوں نے واپس جا کرقوم سے سب حال کہددیا' اب حضرت موٹی نے انہیں جہاد کا اور اس شہر میں جانے کا تھم دیا تو انہوں نے صاف کہدویا کہ آپ اور آپ کا اللہ جائیں

دی جس میں بیسب کےسب منے بادشاہ نے انہیں کہا'اب تو تنہیں ہماری قوت کا اندازہ ہو گیا ہے' تنہیں قتل نہیں کرتا - جاؤوا پس جا رَاور

اورار یں- ہم تو یہاں سے ملنے کے بھی نہیں-حضرت انس في ايك بانس كرنايا جو پچاس يا بحين باته كالتا بحراس كالركر فرمايان ان عماليق ك قد اس قدر لا ب تين -مفسرین نے پہاں پراسرائیلی روایتیں بہت ی بیان کی ہیں کہ بیلوگ اس قدر توی تھے'اتنے موٹے اور اتنے لمبے قد کے تھے'انہی میں عوج بن عنق بن آ دم تھا، جس کا قدلمبائی میں تین ہزارتین سوتینتیں (3333) گز کا تھااور چوڑ ائی اس کے جسم کی تین گرز کی تھی کیکن پیسب باتیں واہی ہیں'ان کے تو ذکر سے بھی حیا مانع ہے' پھر میسی صدیث کے خلاف بھی ہیں۔حضور نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کوساٹھ ہاتھ پیدا کیاتھا' پھرسے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے-ان اسرائیلی روایتوں میں ریبھی ہے کہ عوج بن عنق کا فرتھااور ولد الزنا تھا۔ پیطوفان نوح میں تھااور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا' تا ہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ پیہ محض لغواور بالكل جموث ہے بلكہ قرآن كے خلاف ہے قرآن كريم ميں نوح عليه السلام كى دعايد مذكور ہے كه زمين برايك كافر بھى نه بچنا عا ہے' یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی' قرآن فرما تا ہے' ہم نے نوح کواوران کی کشتی والوں کو نجات دی' چرباقی کے سب کا فروں کوخرق كرديا"-خودقرآن ميں ہےكمآج كون بجزان لوگول كےجن يرحت حق ہے كوئى بھى بيخ كانبيں-تعجب ساتعجب ہےكہ نوح عليه السلام کالڑ کا بھی جوایما ندار نہ تھا' نچ نہ سکے لیکن عوج بن عنق کا فرولدالز نا نچ رہے۔ یہ بالکل عقل وُقُل کے خلاف ہے بلکہ ہم تو سرے سے اس

كي بعي قائل نهيس كه عوج بن عنق نا مي كو كي شخص تفا- والله اعلم-بنی اسرائیل جب اینے نبی کونہیں مانتے بلکہ ان کے سامنے خت کلامی اور بے ادبی کرتے ہیں تو ووقحص جن پراللہ کا انعام واکرام تھا'وہ انہیں سمجھاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا'وہ ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی اس سرکٹی ہے کہیں عذاب نہ آ جائے' ایک قرات میں یَحَافُونَ کے بدلے یُهَافُونَ ہے'اس سے مرادیہ ہے''کہان دونوں بزرگوں کی قوم میں عزت وعظمت تھی-ایک کا نام حضرت بیشع بن نون تھا' دوسرے کا نام کالب بن بوفا تھا''-انہوں نے کہا'اگرتم اللہ پر بھروسہ رکھو گے'اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو الله تعالى تهميں ان دشمنوں پر غالب كردے گا اور وہ تمهارى مدداور تائيد كرے گا اوراس شهر ميں غلبے كے ساتھ پنج جاؤگے -تم دروازے تك تو چلے چلو یقین مانو کہ غلبہتمہارا ہی ہے کیکن ان نامرادوں نے اپنا پہلا جواب اور مضبوط کردیا اور کہا کہ اس جبار قوم کی موجود گی میں ہمارا ایک قدم بردهانا بھی ناممکن ہے۔حضرت موٹ اورحضرت ہارون نے دکیو کر بہت سمجھایا یہاں تک کدان کے سامنے بردی عاجزی کی لیکن وہ نہ مانے-بیرحال دیکھ کرحضرت یوشع اور حضرت کالب نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور انہیں بہت کچھ ملامت کی لیکن بیر بدنصیب اور اکڑ گئے' بلکہ ریجی کہا گیا ہے کہان دونوں بزرگوں کوانہوں نے پھروں سے شہید کردیا۔ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہوگیا ادر بے طرح مخالفت ریول ً پرتل گئے۔ان کےاس حال کوسامنے رکھ کر پھررسول اللہ ﷺ کے صحابہ کے حال کود کیھئے کہ جب نوسویا ایک ہزار کا فراینے قافلے کو بیانے

#### الفسقين

موی ٰ کہنے گےاےاللہ جمھے تو بجزا پنے اور میرے بھائی کے کسی اور پرکوئی اختیار نہیں پس تو ہم میں اوران نافر مانوں میں فیصلہ اور فرق کردے ○ ارشاد ہوا کہ اب بیزیین ان پرچالیس سال تک حرام کردی گئی ہے' بیرخانہ بدوش ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گئے سوتوان فاستوں کے بارے میں ممگین نہ ہونا ○

(آیت:۲۵-۲۷) حضرت موکیٰ گواپنی امت کامیہ جواب من کران پر بہت غصه آیا اوراللہ کے سامنے ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا کہ'' رب العالمین مجھے تواپی جان پراوراپنے بھائی پراختیار ہے' تو میرےاور میری قوم کے ان فاسقوں کے درمیان فیصلہ فر ما''- جناب باری نے بیدعا قبول فرمائی اور فرمایا کداب چالیس سال تک یہاں سے جانہیں سکتے - وادی تیہہ میں حیران وسر گرداں گھومتے پھرتے رہیں گے کسی طرح اس کی حدود سے با ہزئیں جاسکتے تھے۔ یہاں انہوں نے عجیب وغریب خلاف عادت امورد کیھے مثلًا ابر کا سابیان پر ہونا' من و سلای کا اتر نا - ایک ٹھوس پھر سے جوان کے ساتھ تھا' پانی کا نکلنا' حضرت مویٰ نے اس پھر پرایک لکڑی ماری تو فورا ہی اس سے بارہ چشمے پانی کے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے کی طرف ایک چشمہ بہد نکلا-اس کے سوااور بھی بہت سے معجزے بنواسرائیل نے وہاں پرد کیھے بہیں توریت اترى-يہيں احکام اللي نازل ہوئے وغيرہ وغيرہ -اى ميدان ميں چاليس سال تک بيگھو متے پھرتے رہے ليکن کوئی راہ وہاں ہے گز رجانے کی انہیں نہلی-ہاں ابر کاسابیان پر کردیا گیا اور من وسلوٰ ی اتار دیا گیا۔فتون کی مطول حدیث میں ابن عباسؓ سے بیرسب مروی ہے۔۔ پھر حضرت ہارون علیدالسلام کی وفات ہوگئی اوراس کے تین سال بعد کلیم الله حضرت موی علیدالسلام بھی انتقال فرما گئے ، پھر آپ کے خلیفہ حضرت پوشع بن نون علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ اس اثناء میں بہت ہے بنی اسرائیل مرمرا چکے تھے بلکہ ریمھی کہا گیا ہے کہ صرف حضرت پوشع اور کالب ہی باقی رہے تھے۔ بعض مفسرین سَنَةً پروقف تام کرتے ہیں اور اَرَبَعْینَ سَنَةً کونصب کی حالت میں مانے ہین اوراس کا عامل يَنْهِهُونَ فِي الْأَرْضِ كُوبْلاتِ بين-اس جاليس ساله مدت كرَّر رجانے كے بعد جوبھی باقی تضانبيں لے كر حفزت يوشع بن نون عليه السلام نکلے اور دوسرے پہاڑ ہے بھی باقی بنواسرائیل ان کےساتھ ہو لئے اور آپ نے بیت المقدس کامحاصر ہ کرلیا۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد جبكه فتح كاوقت آپہنچا ٔ دشمنوں كے قدم اكھڑ گئے اسے ميں سورج ڈو ہے لگا اور سورج ڈو ہنے كے بعد ہفتے كی تعظیم كی وجہ سے لڑائی ہونہيں سكتی تھی اس کئے اللہ کے نبی نے فرمایا' اےسورج! تو بھی اللہ کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کا محکوم ہوں' اے اللہ اسے ذراسی دیرروک دے۔ چنانچیہ الله کے علم سے سورج رک گیااور آپ نے دلجمعی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرلیا۔اللہ تعالیٰ کا علم ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو اس شہر کے دروازے میں تجدے کرتے ہوئے جائیں اور حلیۃ کہیں یعنی یا اللہ جمارے گناہ معاف فرما لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کوبدل دیا۔ رانوں پر گھٹتے ہوئے اور زبان سی حبتہ فی شعرہ کہتے ہوئے شہر میں گئے۔ مزیر تفصیل سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ دوسری روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہاس قدر مال غنیمت انہیں حاصل ہوا کہا تنا مال تمہی انہوں نے نہیں دیکھا تھا-فرمان رب کے مطابق اسے ہٹگ میں جلانے کے لئے آگ کے پاس لے گئے لیکن آگ نے اسے جلایا نہیں اس پران کے نبی حضرت بوشع نے فرمایا "تم میں سے سی نے اس میں سے کچھ چرالیا ہے۔ پس میرے پاس ہر قبیلے کا سردار آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے''۔ چنانچہ یونہی کیا گیا' ایک قبیلے کے سردار کا اِتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے چپک گیا' آپ نے فرمایا'' تیرے پاس جوبھی خیانت کی چیز ہے'اسے لے آ''-اس نے ایک گائے کا سر سونے کا بنا ہوا پیش کیا جس کی آئکھیں یا قوت کی تھین اور دانت موتیوں کے تھے جب وہ بھی دوسرے مال کے ساتھ ڈال دیا گیا'اب آگ نے اس سب مال کوجلا دیا۔ امام ابن جریرؓ نے بھی اس قول کو پیند کیا ہے اُر بَعِینَ سَنَةً میں فَانَّهَا مُحَرَّمَةٌ عامل ہے اور بنی اسرئیل کی سے

جماعت چالیس برس تک اسی میدان میه میں سرگردال رہی پھر حضرت موسیٰ علیه السلام کے ساتھ پیلوگ نکلے اور بیت المقدس کو فتح کیا۔اس کی دلیل الطے علماء یہود کا اجماع ہے کہ عوج بن عنق کو حضرت کلیم اللہ نے ہی قتل کیا ہے۔ اگر اس کا قتل عمالیق کی اس جنگ سے پہلے کا ہوتا تو کوئی وجہ نتھی کہ بنی اسرائیل جنگ عمالیق کا انکار کر بیٹھتے ؟ تو معلوم ہوا کہ بیدواقعہ تیہہ سے چھوٹنے کے بعد کا ہے علماء یہود کااس پر بھی اجماع ہے کہ بلعام بن باعورانے قوم عمالیق کے جباروں کی اعانت کی اوراس نے حضرت موسیٰ پر بددعا کی- بیدواقعہ بھی اس میدان کی قید ہے چھوٹنے کے بعد کا ہے-اس لئے کہاس سے پہلے تو جباروں کومویٰ "اوران کی قوم سے کوئی ڈرنہ تھا- ابن جریر کی بہی دلیل ہے-وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موئ کا عصادی ہاتھ کا تھااور آپ کا قد بھی دس ہاتھ کا تھااور دس ہاتھ زمین سے انچیل کر آپ نے عوج بن عنق کو وہ عصامار اتھا جواس کے مخنے پرلگا اور وہ مرگیا -اس کے جنتے سے نیل کا بل بنادیا گیا تھا'جس پر سے سال بھرتک اہل نیل آتے جاتے رہے-نوف بکالی کتے ہیں کہاس کا تخت تین گز کا تھا۔ پھراللہ تعالیٰ اپنے نبی کوتسلی دیتے ہوئے فرما تا ہے کہ تو اپنی قوم بنی اسرائیل پرغم ورخج نہ کر ُوہ اسی جیل خانے کے مستحق ہیں۔ اس واقعہ میں در حقیقت یہودیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کا ذکر ہے اور ان کی مخالفتوں کا اور برائیوں کا بیان ہے بید شمنان رب تختی کے وقتِ اللّٰہ کے دین پر قائم نہیں رہتے تھے-رسولوں کی پیروی سے انکار کرجاتے تھے- جہاد سے جی چراتے تھے'اللہ کے اس کلیم و بزرگ رسول کی موجود گی گا'ان کے وعدے کا'ان کے حکم کا کوئی پاس انہوں نے نہیں کیا' دن رات مجزے د کیھتے تھے فرعون کی بربادی اپنی آ محکھوں سے دیکھ لگھی اوراسے کچھنز مانہ بھی نہ گز راتھا'اللہ کے بزرگ کلیم پیغیبرساتھ ہیں'وہ نصرت وفتح کے وعدے کررہے ہیں گریہ ہیں کہاپنی بز دلی میں مرے جارہے ہیں اور منصرف انکار بلکہ مولنا کی کے ساتھ انکار کرتے ہیں' نبی اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں اور صاف جواب دیتے ہیں۔ ا پی آئھوں دیکھ چکے ہیں کہ فرعون جیسے باسامان بادشاہ کواس کے ساز وسامان اور لشکر ورعیت سمیت اس رب نے ڈبودیا لیکن پھر بھی اس لبتی والوں کی طرف اللہ کے بھروسے پراس کے حکم کی ماتحتی میں نہیں بڑھتے حالانکہ بیتو فرعون کے دسویں حصہ میں بھی نہتھے۔ پس اللہ کا غضب ان پرنازل ہوتا ہے'ان کی ہز دلی دنیا پر ظاہر ہوجاتی ہےاورآ ئے دن ان کی رسوائی اور ذلت بڑھتی جاتی ہے۔ گویہلوگ اینے آپ کو اللہ کے محبوب جانتے تھے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی - رب کی نظروں سے میگر گئے تھے'د نیامیں ان پرطرح طرح کے عذاب آئے' سور بندر بھی بنائے گئے 'لعنت ابدی میں یہال گرفتار ہو کرعذاب اخروی کے دائی شکار بنائے گئے۔ پس تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس کی فرمانبرداری تمام بھلائیوں کی تنجی ہے۔

وَاتُلُ عَلَيْهِ مَ نَبَا ابْنَ ادَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَبَا قُرْبَانَا فَتُقَبِّلَ مِنَ الْاَحْرِ قَالَ لَا قُتُلَتَكُ قَالَ مِنَ الْاَحْرِ قَالَ لَا قُتُلَتَكُ قَالَ اللّهُ مِنَ الْلَحْرِ قَالَ لَا قُتُلَتَكُ قَالَ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ لَيْنَ بَسَطْتَ النّ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ لَيْنَ اللّهُ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ ﴿ لَا لَيْكَ لِا قَتُلَكُ لَيْ لَكَ لَا تَعْمَلُكُ اللّهُ مَنَ اللّهُ رَبّ الْمُلْمِينَ ﴿ النّارِ وَذَٰلِكَ مَلَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الصّحْبِ النّارِ وَذَٰلِكَ جَلَوا اللّهُ مَنْ الصّحْبِ النّارِ وَذَٰلِكَ جَلّوا اللّهُ مَنْ الصّحْبِ النّارِ وَذَٰلِكَ جَلّوا اللّهُ مَنْ الصّحْبِ النّارِ وَذَٰلِكَ جَلّوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

#### الطَّالِمِينَ ١٥ فَطَوِّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ آخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخسِرِيْنَ ۞ فَبَعَثَ اللهُ عُرَاجًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ آخِيهِ قَالَ يُونِيلَتِي آعَجَزُتُ آنَ آكُونَ مِثْلَ هِذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَ آخِيْ فَأَصَبَحَ

آ دم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھر اکھر احال بھی انہیں سنادو-ان دونوں نے ایک ایک نذرانہ چیش کیا-ان میں سے ایک کی نذرتو تجول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں تو تختیے مار ہی ڈالوں گا'اس نے کہااللہ تعالیٰ تقوے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے 🔿 محوتو میریے تل کے لئے دست در إز ی کر رہے گئین میں تیریے آل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگارعالم سے خوف کھا تا ہوں 🔿 میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ اپنے سر پررکھ لے اور دوز خیوں میں شامل ہوجائے 'طالموں کا یہی بدلہ ہے 🔾 کیں اے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قبل پر آیا دہ کر دیا اور اس نے ا ہے آل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہوگیا 🔾 پھراللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جوز مین کھودر ہاتھا تا کہا سے دکھا دے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایبا ہونے سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفتا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیان

حسد وبغض سے ممانعت: ١٠٠٨ (آيت: ٢٥-٣١) اس قصے ميں حسد وبغض كرشي اور تكبر كابدانجام بيان مور اے كركس طرح حضرت آ دم علیہ السلام کے دوسلبی بیٹوں میں شکش ہوگئی اورا یک اللہ کا ہوکر مظلوم بنااور مارڈ الا گیا اور اپناٹھ کا نہ جنت میں بنالیا اور دوسرے نے اسے ظلم وزیادتی کے ساتھ بے وجیل کیااور دونوں جہان میں ہر باد ہوا-فرما تاہے''اے نبی انہیں حضرت آ دم کے دونوں بیٹوں کا تیجے سیجے کیجے کہ و کاست قصه سنادو-ان دونوں کا نام ہابیل وقابیل تھا-مروی ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی اس لئے یوں ہوتا تھا کہ حضرت آ دمِّ کے ہاں ایک حمل ہے لڑکی لڑکا دو ہوتے تھے' پھر دوسرے حمل میں بھی اس طرح' تو اس حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی ان دونوں کا نکاح کرادیاجاتا تھا۔ ہابیل کی بہن تو خوبصورت نبھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی تو قابیل نے جاہا کہ اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کر لے۔ حضرت آدم نے اس سے منع کیا۔

آخر به فیصله ہوا کہتم دونوں اللہ کے نام پر پچھ نکالو-جس کی خیرات قبول ہوجائے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا- ہابیل کی خیرات قبول ہوگئ کھروہ ہواجس کابیان قرآن کی ان آپیوں میں ہے۔مفسرین کے اقوال سنئے۔حضرت آدم کی صلبی اولا دکے نکاح کا قاعدہ جواو پر نہ کور ہوا' بیان فر مانے کے بعد مروی ہے کہ برا بھائی قابیل بھیتی کرتا تھا اور ہابیل جانوروں والاتھا- قابیل کی بہن بہنسبت ہابیل کی بہن کے خوب رو تھی۔ جب ہابیل کا پیغام اس سے ہوا تو قائیل نے انکار کردیا اور اپنا نکاح اس سے کرنا چاہا۔ حضرت آ دم نے اس سے روکا۔ ابان دونوں نے خیرات نکالی کہ جس کی قبول ہوجائے' وہ نکاح کا زیادہ حقدار ہے-حضرت آ دمٌّ اس وقت کے چلے گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے؟الله تعالی نے حضرت آ دم سے فرمایا' زمین پر جومیرا گھرہے اسے جانتے ہو؟ آپ نے کہانہیں تھم ہوا مکے میں ہےتم وہیں جاؤ-حضرت آ دم نے آسان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا؟اس نے انکار کیا' زمین سے کہااس نے بھی انکار کردیا' پہاڑوں سے کہا' انہوں نے بھی انکار کیا' قانیل سے کہااس نے کہا' ہاں میں محافظ ہوں' آپ جائے' آ کر ملاحظہ فر مالیں گے اورخوش ہوں گئے اب ہائیل نے ایک

خوبصورت موٹا تازہ مینٹر ھااللہ کے نام پر ذرج کیا اور بڑے بھائی نے اپنے بھیتی کا حصہ اللہ کے نکالا آ گ آئی اور ہائیل کی نذرات جلا گئی جو اس زمانہ میں قبولیت کی علامت تھی اور قابیل کی نذر قبول نہ ہوئی' اس کی تھیتی یونہی رہ گئ اس نے راہ اللہ کرنے کے بعد اس میں ہے اچھی الحچى بالين تو ژ کر کھالي تھيں۔

چونکہ قابیل اب مایوں ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آسکتی اس لئے اپنے بھائی کوٹل کی جمکی دی تھی۔اس نے کہا کہ ' اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے اس میں میرا کیا قصور''؟ ایک روایت میں پیجی ہے کہ بیہ مینڈ ھاجنت میں پلتار ہااور یہی وہ مینڈ ھاہے جسے حضرت ابراہیمؓ نے اپنے بیچے کے بدلے ذبح کیا- ایک روایت میں ہے کہ ہائیل نے ا پنے جانوروں میں سے بہترین اور مرغوب ومحبوب جانوراللہ کے نام اورخوشی کے ساتھ قربان کیا' برخلاف اس کے قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور واہی چیز اور وہ بھی بے دلی سے اللہ کے نام نکالی - ہائیل تنومندی اور طاقتوری میں بھی قائیل سے زیادہ تھا تا ہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کاظلم وزیادتی سہد لی اور ہاتھ ضایا - بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی اور حفزت آ دم نے اس سے کہا تواس نے کہا کہ چونکہ آپ ہابیل کوچاہتے ہیں اور آپ نے اس کے لئے دعا کی تواس کی قربانی قبول ہوگئی-اب اس نے میان لی کہ میں اس کا نئے ہی کوا کھاڑ ڈالوں موقع کا منتظر تھا ایک روز اتفاقا حضرت ہا بیل کے آنے میں دیرلگ گئی تو انہیں بلانے کے لئے حضرت آ دمّ نے قابیل کو بھیجا' بیا کیے چھری اپنے ساتھ لے کر چلا' راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوگئی تو اس نے کہا' میں تجھے مار ڈ الوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہ ہوئی -اس پر ہائیل نے کہا میں نے بہترین عمر ہ محبوب اور مرغوب چیز اللہ کے نام نکالی اور تو نے بے کا رہے جان چیز نکالی اللہ تعالی اپنے متقیوں ہی کی نیکی قبول کرتا ہے۔اس پروہ اور بگڑ ااور چھری گھونپ دی کا بیل کہتے رہ گئے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے ہاں اس ظلم کا بدلہ تھے سے بری طرح لیا جائے گا' اللہ کا خوف کر' مجھے قتل نہ کرلیکن اس بے رحم نے اپنے بھائی کو مار ہی ڈالا وائل نے اپنی توام بہن سے اپنا ہی نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور سے دونوں زمین میں پیدا ہوئے ہیں'اس لئے میں اس کا حقدار ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ قابیل نے گیہوں نکا لے تھے اور ہابیل نے گائے قربان كی تھی چونكداس وقت كوئى مسكين تو تھا ہى نہيں جے صدقد ديا جائے اس كئے يہى دستورتھا كرصدقد نكال دية - آگ آسان سے آتى اوراسے جلا جاتی 'یے تبولیت کا نشان تھا'اس برتری ہے جوچھوٹے بھائی کو حاصل ہوئی' بڑا بھائی حسد کی آگ میں بھڑ کا اوراس کے قتل کے در بے ہو گیا یونمی بیٹے بیٹے دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی- نکاح کے اختلاف کومٹانے کی وجہ نہتمی قرآن کے ظاہری الفاظ کا اقتضا بھی یم ہے کہ ناراضگی کا باعث عدم قبولیت قربانی تھی نہ کچھاور- ایک روایت مندرجہ روایتوں کے خلاف بیم بھی ہے کہ قابیل نے میتی اللہ کے نام

الله تعالی اس کاعمل قبول کرتا ہے جوابی فعل میں اس سے ڈرتا رہے-حضرت معاذرض الله تعالی عنه فرماتے ہیں لوگ میدان قیامت میں ہوں گے توایک منادی نداکرے گا کہ پر ہیزگارکہاں ہیں؟ پس پروردگارے ڈرنے والے کھڑے ہوجائیں محاور اللہ کے بازو ك ينج جائفهري ك-الله تعالى ندان سےرخ يوشى كرے كانه برده-راوى حديث ابوعفيف سے دريافت كيا كيا كه متقى كون بين؟ فرمايا وہ جوشرک اور بت پرتی سے بیچ اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پھر پیسب لوگ جنت میں جا کیں گے۔جس نیک بخت کی قربانی قبول کی گئی تھی وہ اپنے بھائی کے اس ارادہ کوئ کراس ہے کہتا ہے کہ تو جوچا ہے کو میں تو تیری طرح نہیں کروں گا بلکہ میں صبر وصبط کروں گا' بتھ تو

زوروطافت میں یہ اس سے زیادہ مرایی بھلائی نیک بختی اور تواضع وفروتی اور پر بیزگاری کی وجہ سے بیفر مایا کہتو گناہ پر آ مادہ ہوجائے کیکن

نذردی تھی جو قبول ہوئی کیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رادی کا حافظہ ٹھیکٹ بیں اور پیشہورا مرکے بھی خلاف ہے-واللہ اعلم-

جھے ہے اس جزم کا ارتکاب نہیں ہوسکتا' میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں وہ تمام جہان کا رب ہے۔ بخاری وسلم میں ہے کہ'' جب دو مسلمان تلواریں لے کر بھڑ گئے تو قاتل مقتول دونوں جہنی ہیں''۔ صحابہ نے بوچھا' قاتل تو خیرلیکن مقتول کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا' اس لئے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قل پرحریص تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جبکہ باغیوں نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عند کو کھیر رکھا تھا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے'' عنقریب فتنہ برپا ہوگا' بیٹھار ہے والا اس وقت کھڑے رہے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا'۔ کسی نے بوچھا'' حضوراً کرکوئی میں بھی تھس آئے اور جھے قل کرنا چاہے۔ آپ نے فرمایا' پھر بھی تو آدم کے بیٹے کی طرح ہوجا۔

ایک روایت میں آپ کااس کے بعداس آیت کی تلاوت کرنا بھی مروی ہے۔ حضرت الیوب بختیائی فرماتے ہیں اس امت میں سے سب سے پہلے جس نے اس آیت پڑمل کیا وہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں''۔ ایک مرتبہ ایک جانور پر حضور سوار تھے اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے پیچھے حضرت ابوذرونی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا' ابوذر بناوُ تو جب لوگوں پر ایسے فاقے آئیں گے کہ گھر سے مبجد تک نہ جا سکیں گئے تو تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا' جو تھم رب اور رسول موفر مایا صبر کرو' پھر فرمایا جبکہ آپ میں میں خوزین یہ ہوگی یہاں تک کہ ریت کے تفریعی خون میں ڈوب جا کیں تو تو کیا کرے گا؟ میں نے وہی جواب دیا' تو فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھ جا اور دروازے بند کر ہے۔ کہا بھراگر چیمیں نہ میدان میں اتروں؟ فرمایا تو ان میں چلا جا جن کا تو ہے اور وہیں رہ ۔ عرض کیا کہ میں اپنے بہتھیار ہی کیوں نہ لے لوں؟ فرمایا' پھر تو تو بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہوجائے گا بلکہ اگر تھے کئی گلوار کی شعا کیں پریشان کرتی نظر آ کیں تو بھی اپنے منہ پر کپڑ اوال لے تا کہ تیرے اور خودا ہے گنا ہوں کو وہی لے جائے۔

حضرت ربعی فرماتے ہیں ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جناز ہے ہیں سے ایک صاحب نے کہا ہیں نے مرحوم ہے سنا ہے 'آپ رسول اللہ علی کی ہوئی حدیثیں بیان فرماتے ہوئے کہتے سے کہ اگرتم آپی میں لڑو گے تو میں اپنے سب سے دور درازگر میں چا آپی میں چا جا کی گا تو میں کہد دوں گا کہ لے اپنا اور میرا گناہ اپنے سر پر کھ لے پس چل جا جا کی گا ورا ہے کہ بیٹر تھا اس کی طرح ہوجا وُں گا۔ میں تو چا ہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر پر کھ لے پس میں حضرت آ دم کے ان دو بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس کی طرح ہوجا وُں گا۔ میں تو چا ہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر کھ لے جائے لینی تیرے وہ گناہ جو اس سے پہلے کے ہیں اور میر نے آل کا گناہ بھی نیم طلب بھی حضرت بجا ہد ہے مروی ہے کہ میری خطا کمیں بھی تھے گئے جائے لین اور میر نے آل کا گناہ بھی نیم طلب بھی حضرت بجا ہد ہو اس بیا بیاء پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ قاتل کے میں اور میر نے آل کا گناہ بھی کہتے ہیں کہ قاتل کے میں اس کی کوئی اصل نہیں۔

پر آپڑیں اور میر نے آل کا گناہ بھی ۔ کی ایک ہا گئی ہا می گناہ ہوں کو مناویا ہوں کو مناوی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کوئی اصل نہیں۔

پر آپڑیں اور میر نے آل کا گناہ ہیں۔ کی ایک ہوں کہ مناہ ہوں کو مناویا ہوں کوئی ہوں۔ گا ہوں کہت کی ہوں۔ گا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گناہ ہوں کوئی ہوں گئا ہوں کوئی ہوں کی گئا ہوں کوئی ہوں کہتا ہوں کوئی ہوں کہتا ہوں کوئی ہوں کی گئا ہوں کوئی ہوں کہتا ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کے گئا ہوں کہ کہتا ہوں کوئی ہوں کے گئا ہوں کی کہتا ہوں کہتا ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کائی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کہتا ہوں کوئی ہونے کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہونی کوئی ہونی کوئی ہونی کوئی ہوں کوئی ہونی کوئی ہوئی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی

امام ابن جریرٌ فرماتے ہیں مطلب اس جملے کا میچے تریمی ہے کہ میں جا ہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ اور میریے قتل کے گناہ سب ہی اپنے

اوپر کے جائے تیرے اور گناہوں کے ساتھ ایک گناہ یہ بھی بڑھ جائے۔ اس کا پیمطلب ہرگزنہیں کہ میرے گناہ بھی تچھ پرآ جائیں'اس لئے کے اللہ تعالیٰ کا فریان ہے کہ ہر عال کوائی کی عزار زاملتی سر بھی سمسرمدسکا میں مقتداں کو تھ کر گناہ وائی میں ان بھی

کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر عامل کواس کے مل کی جزا سزاملتی ہے ، پھریہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مقتول کے عمر بھر کے گناہ قاتل پر ڈال دیئے جا کیں اور اس کے گناہ وں پراس کی پکڑ ہو؟ باقی رہی یہ بات کہ پھر ہائیل نے یہ بات اپنے بھائی سے کیوں کہی ؟اس کا جواب یہ ہے کہ اس

نے آخری مرتبہ نصیحت کی اور ڈرایا اورخوفز دہ کیا کہ اس کام سے باز آجا'ورنہ گنا**ہ گار ہو**کر جہنم واصل ہوجائے گا کیونکہ میں تو تیرامقا بلہ کرنے ہی کانہیں' سارا بو جھ بچھ ہی پر ہوگا اور تو ہی ظالم تھہرے گا اور ظالموں کا ٹھکا نہ دوز خ ہے۔ اس نصیحت کے باوجود اس کے نفس نے اسے دھو کہ

دیااور غصےاور حسداور تکبر میں آ کراپنے بھائی کوئل کردیا'اسے شیطان نے قبل پرابھار دیا اوراس نے اپنے نفس امارہ کی پیروی کرلی اور لو ہے سے مارڈ الا – ایک روایت میں سے کہ ساننے جانوروں کو لے کر بھاڑیوں سر جلے گئے تھے'۔ ڈھونڈ تا ہوا و مال پینجااور ایک بھاری پھر اٹھا کر

سے مار ڈالا-ایک روایت میں ہے کہ بیان جانوروں کو لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے تھے بیدڈھونڈ تا ہوا وہاں پہنچااورایک بھاری پھر اٹھا کر ان کے سر پردے مارا-بیاس وقت سوئے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں مثل درندے کے کاٹ کاٹ کڑ گلا دباد باکران کی جان لی-بیچی کہا گیاہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا'بیاس کی گردن مروڑ رہاہے تو اس تعین نے ایک جانور پکڑااوراس کا

سرایک پھر پر رکھ کراسے دوسرا پھرز درہے دے مارا 'جس سے وہ جانوراسی وقت مرگیا۔ بید مکھ کراس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ چونکداب تک زمین پرکوئی قتل نہیں ہوا تھا' اس لئے قابیل اپنے بھائی کوگرا کر بھی اس کی آتکھیں بندکرتا' بھی اسے تھپٹراور گھونے مارتا۔ بید کیھ کرابلیس لیعن اس کے پاس آیا اوراسے بتایا کہ پھر لے کراس کا سرکچل ڈال۔ جب اس نے پچل ڈالا تولعین دوڑتا ہوا حضرت حوّا کے پاس آیا اور کہا' قابیل نے ہابیل کوقل کر دیا۔ انہوں نے پوچھاقل کیسا ہوتا ہے؟ کہااب نہ وہ کھاتا پیتا ہے'نہ بولتا چالتا ہے نہ

ہلا جگنا ہے' کہا شاید موت آ گئ اس نے کہاں ہاں وہی موت اب تو مائی صاحبہ دینے چلانے لگیں۔ اتنے میں حضرت آ دمِّ آئے' پوچھا کیا بات ہے؟ لیکن بیہ جواب ندد ہے سکیں' آپ نے دوبارہ دریافت فرمایالیکن فرطغم ورنج کی وجہ سے ان کی زبان نہ چلی تو کہاا چھا تو اور تیری

بیٹیاں ہائے وائے میں ہی رہیں گی اور میں اور میرے بیٹے اس سے بری ہیں' قابیل خسارے ٹوٹے اور نقصان والا ہو گیا' دنیا اور آخرت دونوں ہی گڑیں۔

حضور گرماتے ہیں ''جوانسان ظلم سے قل کیا جاتا ہے 'اس کے خون کا بوجھ آدم کے اس لڑکے پر بھی پڑتا ہے 'اس لئے کہ اس نے سب سے پہلے زمین پرخون ناحق گرایا ہے۔ مجاہد کا قول ہے کہ ''قاتل کے ایک پیر کی پنڈلی کوران سے اس دن سے لئے ادر یا گیا اور اس کا منہ سورج کی طرف کردیا گیا' اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتار ہتا ہے۔ جاڑوں اور گرمیوں میں آگ اور برف کے گڑھے میں وہ معذب ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ جہنم کا آدھواں آدھ عذا ب صرف اس ایک کو ہور ہاہے۔ سب سے بڑا معذب یہی ہے۔ زمین کے ہم قل کے گناہ کا

حصال کے ذمہ ہے''- ابراہیم نخی فرماتے ہیں''اس پراور شیطان پر ہرخون ناحق کا بوجھ پڑتا ہے''- جب مارڈ الاتواب بیمعلوم نہ تھا کہ کیا کرے' کس طرح اسے چھپائے؟ تو اللہ نے دوکو ہے بھیج وہ دونوں بھی آپس میں بھائی بھائی تھے' بیاس کے سامنے لڑنے لگے' یہاں تک کہ

ایک نے دوسر بے کو مار ڈالا - پھرا کیگڑ ھا کھود کراس میں اس کی لاش کور کھ کراو پر مٹی ڈال دی - بیدد کیھ کر قابیل کی سمجھ میں بھی بیتر کیب آگئی اوراس نے بھی ایسا ہی کیا - حضرت علی سے مروی ہے کہ از خود مر بے ہوئے ایک کو بے کودوسر بے کو بے اس طرح گڑ ھا کھود کر ڈن کیا تھا۔ بی بھی مروی ہے کہ سال بھر تک قابیل اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھے پر لادے لادے پھر تا رہا۔ پھر کوے کو دکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا کہ میں اتا بھی نہ کر سکا۔ یہ بھی کہا گیا ہے مار ڈال کر پھر پچھتایا اور انش کو گود میں رکھ کر بیٹے گیا اور اس لئے بھی کہ سب سے پہلی میت اور سب سے پہلا آل روئے زمین پر بہی تھا۔ اہل تو رہت کہتے ہیں کہ جب قابیل نے اپ بھائی ہائیل کو قتل کیا تو اللہ نے اس سے پو چھا کہ تیرے بھائی ہائیل کو کیا ہوا؟ اس نے کہا جھے کیا خبر؟ میں اس کا ٹکہ بان تو تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'س تیرے بھائی کا خون زمین میں جو بھے پکار رہا ہے' تیجے پرمیری لعنت ہے' اس زمین میں جس کا مذکھول کرتو نے اسے اپنے بے گناہ بھائی کا خون زمین میں جو کام کرے گا' وہ اپنی تھیتی میں سے بھے پکھیٹیں دے گی میہاں تک کہتم زمین پرعمر بھر بے چین بھیتے رہو گے' پھر تو قائیل بڑا ہی نادم ہوا' کام کرے گا' وہ اپنی تھیتی میں سے بھے پکھٹیس دے گی میہاں تک کہتم زمین پرعمر بھر بے چین بھیتے رہو گے' پھر تو قائیل بڑا ہی نادم ہوا' نقصان کے ساتھ ہی پچھتا وا گویا عذا ہ پرعذا بھا۔ اس قصہ میں مفسرین کے اقوال اس بات پرتوشق ہیں کہ یہ دونوں حضرت آدم کے صلی جیٹے تھے اور یہی حدیث میں بھی ہے کہ دوئے زمین پر جو آل ناحق ہوتا ہے' اس کا ایک حصر بی جی تھی ہوتا ہے' اس کا کہا تی نے سب سے پہلے آئی کا طریقہ ایجاد کیا ہے' کین حسن ہوا ہے' کین پر جو آل کیا میں اس ایک کہا تی نے سب سے پہلے آئی کا قول ہے کہ '' میدونوں بنی اسرائیل میں سے تھے۔ قربانی سب سے پہلے انہی میں آئی اور زمین پر سب سے پہلے حضر سے آدم کیا انتقال ہوا ہے'' کین یہ قول غور طلب ہے اور اس کی اساد بھی ٹھی نہیں۔

ایک مرفوع حدیث میں یہ واقعہ بطورا یک مثال کے ہے۔ تم اس میں سے اچھائی لے لواور برے کو چھوڑ دوئیہ حدیث مرسل ہے۔

ہیں کہ اس صدے سے حضرت آ دم بہت ملکین ہوئے اور سال بھر تک انہیں بنی نہ آئی۔ آخر فرشتوں نے ان کے فم کے دور ہونے اور انہیں بنی آنے کی دعا کی۔ حضرت آ دم نے اس وقت اپنے رخی وغم میں ہیں کہا تھا کہ شہراور شہر کی سب چیزیں متغیر ہوگئیں۔ زمین کا رنگ بدل گیا اور وہ نہایت بدصورت ہوگئ ہر ہر چیز کا رنگ و مزہ جاتا رہا اور کشش والے چیروں کی ملاحت بھی سلب ہوگئ۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اس مردے کے ساتھ اس زندے نے بھی گویا اپنے آپ کو ہلاک کردیا اور جو برائی قاتل نے کی تھی اس کا بوجھ اس پر جواب دیا گیا کہ اس مردے کے ساتھ اس زندے نے بھی گویا اپنے آپ کو ہلاک کردیا اور جو برائی قاتل نے کی تھی اس کا بوجھ اس پر کما ہم سورت کی طرف کردیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتا رہتا تھا لینی جاتھ سورج ہوتا 'ادھر ہی اس کا مندا ٹھار ہتا۔ حدیث شریف میں ہے 'رسول طرف کردیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتا رہتا تھا لینی جدھر سورج ہوتا 'ادھر ہی اس کا مندا ٹھار ہتا۔ حدیث شریف میں ہے 'رسول اللہ علی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہی میں جو ہو گئی ہی دی جائے اور پھر آخرت کے زبر دست عذاب باتی رہیں ان میں سب سے بڑھر گناہ اس لائق ہیں کہ بہت جلد ان کی سرا دنیا میں بھی دی جائے اور پھر آخرت کے زبر دست عذاب باتی رہیں' ان میں سب سے بڑھ کر گناہ سرشی اور قطع رحی ہے۔ تو قابیل میں بید دونوں با تیں جمع ہوگئیں فیانًا لِلْیہِ وَانَّا اِلْیہُ وَ اِسْداعاً مُس مِس کے اور کھر اس تھور کیا ہوا ہے۔ واللہ اعلم مرتبے ) یا در ہے کہ اس قصہ کی تصویل سے اکثر و بیشتر حصہ الل کتاب سے اخذ کیا ہوا ہے۔ واللہ اعلم مرتبے )

مِنْ آجُلِ ذَلِكَ عَكَتَبْنَ عَلَى بَنِي الْسَرَاءِ ثِلَ آنَاهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مِنْ آجُلِ ذَلِكَ عَلَيْ الْسَرَاءِ ثِلَ آنَاهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَائَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا وَمَنْ آخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا وَمَنْ آخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِإِلْبَيْنِ ثُمُ إِلَى كَثِيرًا مِنْهُمْ رَبَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لِمُسْرِفُونَ فَي الْمُسْرِفُونَ فَي الْمُسُرِفُونَ فَي الْمُسْرِفُونَ فَي الْمُسْرِفُونَ فَي الْمُسْرِفُونَ فَي الْمُسْرِفُونَ فَي الْمُسْرِفُونَ فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقِي فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقِي فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقِي فَي الْمُسْرِقِي الْمُسْرِقِي فَي الْمُسْرِقِي فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقِي فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقُونَ الْمُسْرَالِقُونَ الْمُسْرُونَ فَي مُسْرَقِي أَمْ الْمُسْرُونَ فَي الْمُسْرَقِي أَمْ الْمُسْرِقُونِ فَي الْمُسْرِقُ فَي الْمُسْرِقُونَ أَلْمُ لَمْ لَهُ لَعِي مُنْ الْمُسْرِقُ فَي الْمُو

۔ ای وجہ ہے ہم نے بنی اسرائیل پر پیکھودیا کہ چوخص کسی کو بغیراس کے کہوہ کسی کا قاتل ہویاز مین میں فساد مچانے والا ہو قتل کرڈالے تو گویاس نے تمام لوگوں کوتل کردیا' اور جو خص کسی ایک کی جان بچالے' اس نے گویا تمام لوگوں کو بچالیا' ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کرآئے کیکی پھراس کے بعد بھی ان میں ہے اکثر لوگ زمین میں ظلم وزیادتی اور زبردی کرنے والے بھی رہے O

آیک بے گناہ مخص کا قبل تمام انسانوں کا قبل: ☆ ﴿ آیت:۳۲) فرمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس لاکے کے آل بعجا کی وجہ ہے ہم نے بنی اسرائیل سے صاف فرمادیا'ان کی کتاب میں لکھ دیا اور ان کے لئے اس علم کو تھم شری کردیا کہ جوفض کسی ایک کو بلا وجہ مارڈ الے'نہ اس نے کسی کو آل کیا تھا'نہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا تھا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو آل کیا۔ اس لئے کہ اللہ کے زدیک

اردوا سے دو مان ہوں جو ہوں ہوں ہے وہ اس سے دریں میں ساری تخلوق کیا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی اس لئے کہ بیر ساری تخلوق کیساں ہے اور جو کسی بے تصور میں گے آل سے بازر ہے اسے حرام جانے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی اس لئے کہ بیر سب لوگ اس طرح سلامتی کے ساتھ دہیں گے۔

امیرالمونین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کو جب باغی گیر لیتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کی طُر ف داری میں آپ کے خالفین سے لڑنے کے لئے آیا ہوں۔ آپ ملا حظہ فرمائیے کہ اب پانی سرسے اونچا ہو گیا ہے ئیس ک کرمعصوم خلیفہ رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا کیا 'تم اس بات پر آمادہ ہو کہ سب لوگوں کو قمل کردو' جن میں ایک میں بھی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ٹے نے فرمایا نہیں نہیں۔ فرمایا سنوایک کو قمل کرنا ایسا براہے جیسے سب کو قمل کرنا۔ جاؤ واپس لوٹ جاؤ' میری یہی خواہش ہے' الله

تمہیں اجرد ہے اور گناہ نہ دے۔ بین کرآپ واپس چلے گئے اور نہائے۔ مطلب بیہ ہے کفّل کا اجرد نیا کی بربادی کا باعث ہے اور اس کی روک لوگوں کی زندگی کا سبب ہے۔حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں'' ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والاتمام لوگوں کا قاتل ہے اور ایک مسلم کے خون کو بچانے والاتمام لوگوں کے خون کوگو یا بچار ہاہے''۔ ابن عباس رضتی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ' عبیکو اور

عادل مسلم بادشاہ کو آل کرنے والے پرساری دنیا کے انسانوں کے آل کا گناہ ہے اور نبی اورا مام عادل کے باز وکومضوط کرنا دنیا کوزندگی دینے کے مترادف ہے''۔ (ابن جریر)

ایک اور دوایت میں ہے کہ''ایک کو بے وجہ مار ڈالتے ہی جہنی ہوجا تا ہے کو یا سب کو مار ڈالا'' - مجاہر کر ماتے ہیں'' مومن کو بے وجہ نثر کی مار ڈالنے والا جہنی و شمن رب ملعون اور شخق سز اہوجا تا ہے۔ پھرا گروہ سب لوگوں کو بھی مار ڈالنا تو اس سے زیادہ عذاب اسے اور کیا ہوتا؟ جو تل سے رک جائے کو یا کہ اس کی طرف سے سب کی زندگی محفوظ ہے'' - عبدالرحمٰن رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں'' ایک قل کے بدلے ہی اس کا خون طلا ہوگیا۔ یہ ہیں کہ گئ ایک کو تل کرے جب ہی وہ قصاص کے قابل ہوا اور جواسے زندگی دیا ہی قاتل کے دل سے درگز رکر سے اور اس نے گویا لوگوں کو زندگی دی'' - اور یہ طلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس نے انسان کی جان بچالی مثلاً ڈو ہے کو نکال لیا' جلتے کو بچالیا' کسی کو ہلا کہ سے ہٹالیا۔ مقصد لوگوں کو خون ناحق سے رو کنا اور لوگوں کی خیرخوا ہی اور امن وا مان پر آ مادہ کرنا ہوا میا ہوا ہو ہو ہے گئی ہیں؟ فرمایا' ہاں یقیفا' اللہ کی قتم! کچھ ہو اس کے حضرت حسن ہے۔ حضرت حسن ہے جو تھا گیا کہ کیا بن اسرائیل جس طرح اس تھم کے مکلف سے ہم بھی ہیں؟ فرمایا' ہاں یقیفا' اللہ کی قتم! کچھ بنواسرائیل کے خون اللہ کے نون اللہ کے نون سے زیادہ ہاوقعت نہ ہے۔ لیس ایک خفس کا بے سبب قبل سب کے تل کا اور جو ہے اور ایک کی جو ان اللہ کو تھا گیا کہ کیا گئی ہو ہو ہے ایک میں کہوں اللہ تو تھا گیا ہو ہو ہے ایک میں کہوب ہے؟ جواب دیا۔ بچالین' فرمایا' بس اب بنی اصلاح مین گے رہو'۔
بچالینا تمہیں محبوب ہے؟ جواب دیا۔ بچالین' فرمایا' بس اب بنی اصلاح مین گے رہو'۔

پھر فرما تا ہے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلیلیں اور روثن احکام اور کھلے بجزات لے کرآ نے لیکن اس کے بعد بھی اکثر لوگ

ا پی سرکشی اور دراز دس سے باز ندر ہے۔ بنوقینقاع کے یہود و بنوقریظہ اور بنونضیر وغیرہ کو دیکھ لیجئے کہ اوس اورخز رج فکے ساتھ مل کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور لڑائی کے بعد پھر قیریوں کے فدیئے دے کر چھڑاتے تھے اور مقتول کی دیت ادا کرتے تھے۔جس پر انہیں قرآن میں سمجھایا کہت**م سے عہد بیلیا تمیا تھا کہ نہ توا ہے والوں کے خون بہاؤنہ انہیں دلیں نکالا دولیکن تم نے باوجود پختہ اقرارا درمضبوط** عہد و پیان کے اس کے خلاف کیا ۔ موفد میے ادا کے لیکن نکالنا بھی تو حرام تھا-اس کے کیامعنی کہ کسی علم کو مانو اور کسی سے انکار کرؤا یسے لوگوں کی سزای<u>ہی ہے کہ دنیا میں رسوااور **ذلیل ہوں** اور</u> آخرت میں سخت تر عذابوں کا شکار ہوں – اللّٰہ تمہار ہے اعمال سے غافل نہیں –

محاربہ کے معنی تھم کے خلاف کرنا' برنکس کرنا' مخالفت پرتل جانا ہیں۔ مراداس سے کفر' ڈاکہ زنی' زمین میں شورش وفساداور طرح طرح کی بدامنی پیدا کرنا ہے یہاں تک کے سلف نے بہتھی فرمایا ہے کہ (امیرونت کے ) سکے کوتوڑ دینا بھی زمین میں فساد مجانا ہے-قر آن کی ا بک اورآیت میں ہے جب وہ کسی افتدار کے مالک ہوجاتے ہی تو نساد پھیلا دیتے ہیں اورکھیت اورنسل کو ہلاک کرنے لگتے ہیں-اللہ تعالیٰ فساد کو پیندنہیں فرما تا۔ بیآ بیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔اس لئے کہاس میں بہھی ہے کہ جب ایپانتخص ان کاموں کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں میں حمر قمار ہونے سے پہلے ہی تو ہر لے تو پھراس پر کوئی مواخذ نہیں برخلاف اس کے اگر مسلمان ان کاموں کو کرے اور بھاگ کر کفار میں جاملے تو حد شرقی سے آزاد نہیں ہوتا -ابن عباسؓ فرماتے ہیں'' بیآیت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے- پھران میں ے جوکوئی مسلمان کے باحد او مانے سے پہلے نہ تو برکر لے تو جو تھم اس پراس کے فعل کے باعث ثابت ہو چکا ہے وہ کل نہیں سکتا''-

اِنَّمَا جَــُرْؤَا الَّـٰذِيْنِ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا آنَ يُقَتَّلُوا آوَ يُصَلَّبُوا آوَ تُقَطَّعُ آيَدِيْهِمْ وَ آرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافِ آوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمَ خِزْيُ فِ الدُّنْيَاوَ لَهُمُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ الْآلَذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ آنَ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوا آتَ اللَّهَ

ان کی سزا جواللہ سے اوراس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھرین' یہی ہے کہ وہ قل کردیئے جائیں یاسولی چڑھادیئے جائیں یا الٹے طور سے ان کے ہاتھ پاؤل کاٹ دیئے جائیں یا نہیں مجلاوطن کردیا جائے' بیتو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اورخواری اور آخرت میں تو ان کے لئے برا بھاری عذاب ہے 🔾 ہاں جولوگ ان سے پہلے تا برکس کرتم ان پراختیار پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالی بہت بڑی بخشش اوررم وکرم والا ہے 🔾

فساد اورقمل وغارت: 🖈 🌣 (آیت: ۲۳-۲۳) جفزت عبدالله بن عباسٌ ہے مروی ہے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ سے رسول الله کا معاہدہ ہوگیا تھالیکن انہوں نے ایسے توڑ دیا اور فساد مجادیا۔ اس پر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اختیار دیا کہ اگرآپ جا ہیں تو انہیں قتل کرئیں ' عایمیں توالے سیدھے ہاتھ یاواں کو اویں۔حضرت سعد فرماتے ہیں'' بیرود بیخوارج کے بارے میں نازل ہوئی ہے'' - سیحے بیہے کہ جو بھی ال تعل كامرتكب مؤاس كے لئے يكم ہے- چنانچ بخارى وسلم ميں ہے كقبيلة عكل كے آٹھ آدى رسول الله عظافة كے پاس آئے آپ نے ان سے فرمایا اگرتم چاہوتو ہمارے چروا ہوں کے ساتھ چلے جاؤ - اونٹوں کا دودھاور پیٹا بتمہیں ملے گا چنانچہ یہ گئے اور جب ان کی بیاری تفييرسورهٔ ما ئده ـ پاره ۲

جاتی رہی تو انہوں نے ان چرواہوں کو مار ڈالا اوراونٹ لے کر چلتے ہے -حضور کو جب پیخبر پینچی تو آپ نے صحابۂ کوان کے پیچھے دوڑایا کہ

بیاری تھی - حضور گنے ان کے بیچے بیں انصاری گھوڑ سوار بھیج تھے اور ایک کھوجی تھا جونشان قدم و کیوکرر مبری کرتا جاتا تھا - موت کے وقت

ان کی بیاس کے مارے بیحالت تھی کہ زمین چاف رہے تھا نہی کے بارے میں بیآ یت اثر می ہے۔ ایک مرتبہ حجاج نے حضرت انس سے

سوال کیا کسب سے بڑی اورسب سے سخت سز اجورسول اللہ عظیات نے کسی کودی ہؤتم بیان کروتو آپ نے بیدواقعہ بیان فر مایا-اس میں بیجی

ے کہ بیلوگ بحرین سے آئے تھے۔ بیاری کی وجہ سے ان کے رنگ زرد پڑ گئے تھے اور پیٹ بڑھ گئے تھ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ

كميں نے اس سے بيرخذيث كيوں بيان كى؟ اور روايت ميں ہے كمان ميں سے جا رفحض تو عرينہ قبيلے سے متھاور تين عكل كے تھا بيہ

سب تندرست ہو گئے تو بیمر تدین گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ راستے بھی انہوں نے بند کر دیئے تھے اور زنا کاربھی تھے جب بیہ

آئے تواب سب کے پاس بعجہ فقیری پہننے کے کپڑے تک نہ تھے۔ قبل وغارت کر کے بھاگ کرایئے شہرکو جارہے تھے۔حطرت جریز گرماتے

ہیں کہ بداپی قوم کے پاس پینچنے ہی والے تھے جوہم نے انہیں جالیا'وہ پانی ما تکتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھا اب تو یانی کے

بدلے جہنم کی آگ ملے گی-اس روایت میں بیجی ہے کہ آٹکھوں میں سلائیاں پھیرنا اللہ کو ناپند آیا' بیحدیث ضعیف اورغریب ہے لیکن اس

سے بیمعلوم ہوا کہ جولشکران مرتد وں کے گرفتار کرنے کے لئے بھیجا گیاتھا'ان کے سردار حضرت جربڑ تھے۔ ہاں اس روایت میں یہ فقرہ بالکل

منکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آئکھوں میں سلائیاں پھیرنا مکروہ رکھا-اس لئے کہ صحیح مسلم میں بیموجود ہے کہ انہوں نے چرواہوں کے

کا یک غلام تھا جس کا نام بیارتھا- چونکہ بیرزےا چھے نمازی تھے'اس لئے حضو نے انہیں آ زاد کر دیا تھااورا پیخاونٹوں میں انہیں بھیج دیا تھا

کہ بیان کی تگرانی رکھیں انہی کوان مرتد وں نے قل کیااوران کی آئکھوں میں کا نے گاڑ کراونٹ لے کر بھاگ گئے 'جولشکرانہیں گرفتار کر کے

لا یا تھا' ان میں ایک شاہ زور حضرت کرزین جابر قہری تھے۔ حافظ ابوبکرین مردویہ رحمتہ اللہ نے اس روایت کے تمام طریقوں کو جمع کر دیا۔

اللّٰدانہیں جزائے خیردے-ابوہمزہ عبدالکریمؒ سےاونٹوں کے پیشاب کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپان محاربین کا قصہ بیان فرماتے

ہیں۔اس میں ریھی ہے کہ بیلوگ منافقانہ طور پرایمان لائے تھے اور حضور سے مدینے کی آب وہوا کی ناموافقت کی شکایت کی تھی جب

حضور گوان کی دغابازی اور تل وغارت اورار تد اد کاعلم ہوا تو آپ نے منا دی کرائی کہ اللہ کے شکر پواٹھ کھڑے ہو- بیآ واز سنتے ہی مجاہدین

کھڑے ہوگئے بغیراس کے کہ کوئی کسی کا انتظار کر ہے-ان مرتد ڈا کوؤں اور باغیوں کے پیچھے دوڑے 'خودحضور مجھی ان کوروانہ کر کے ان

کے پیچھے چلئے وہ لوگ اپنی جائے امن میں پہنچنے ہی کو تھے کہ صحابہ نے انہیں گھیر لیا اور ان میں سے جتنے گرفتار ہو گئے انہیں لے کرحضور کے

اورروایت میں ہے کہ بیلوگ بنوفزارہ کے تھے اس واقعہ کے بعد حضور ؓ نے بیسز اکسی کونہیں دی-ایک اورروایت میں ہے کہ حضور ؓ

ساتھ بھی یہی کیا تھا' پس بیاس کا بدلہ اور ان کا قصاص تھا جوانہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ وہی ان کے ساتھ کیا گیا واللہ اعلم۔

حضرت انسٌ فرماتے ہیں' پھر میں نے دیکھا کہ حجاج نے تو اس روایت کواپنے مظالم کی دلیل بنالی تب تو مجھے بخت ندامت ہوئی

الوتے بھی تھے۔انہوں نے چرواہوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھی پھیری تھیں مدینے کی آب و ہوا اس وقت درست نہ تھی سرسام کی

تھے مگر انہیں پانی نہ دیا گیا نہان کے زخم دھوئے گئے-انہوں نے چوری بھی کی تھی، قتل بھی کیا تھا'ایمان کے بعد کفر بھی کیا تھااور اللہ رسول سے

سلائیاں پھیری گئیں-اوردھوپ میں پڑے ہوئے تڑپ تڑپ کرمر گئے-مسلم میں ہے یا تو پیلوگ عمکل سے تھے یا عرینہ کے- یہ پانی مانگتے

انہیں پکڑ لائیں چنانچہ بیر فقار کئے گئے اور حضور کے سامنے پیش کئے گئے۔ پھران کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے گئے اور آ تکھوں میں گرم

اونٹوں میں رہواوران کا دودھاور ببیثاب پیو-

سامنے پیش کردیااور بیآیت اتری -ان کی جلاوطنی یمی تھی کہ انہیں حکومت اسلام کی حدود سے خارج کردیا گیا-

محد بن عجلان فرماتے ہیں کہ حضور نے جو تخت سز اانہیں دی اس کے افکار میں بیآ یتیں اتری ہیں اوران میں صحیح سز ابیان کی گئ ہے جو تل کرنے اور ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کا نئے اور وطن سے نکال دینے کے تھم پر شامل ہے چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد پھر کسی کی آئھوں میں سلائیاں پھیرنی ثابت نہیں کیکن اوزائ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کہ اس آیت میں حضور کے اس فعل پر آپ کوڈانٹا گیا ہو-ہات سے ہے کہ انہوں نے جو کیا تھا' اس کا وہی بدلول گیا - اب آیت نازل ہوئی جس نے ایک خاص تھم ایسے لوگوں کا بیان فرمایا اور اس میں آئھوں میں گرم سلائیاں پھیرنے کا تھم نہیں دیا -

اس آیت ہے جمہور علاء نے دلیل پکڑی ہے کہ راستوں کی بندش کر کے لڑنا اور شہروں میں لڑنا دونوں برابر ہے کیونکہ لفظ و یَسْعُون فی الاَرْضِ فَسَادًا کے ہیں۔ مالک اوزاعی لیے 'شافعی' احدر جمہم اللہ اجمعین کا یہی ند ہب ہے کہ باغی لوگ خواہ شہر میں اس ایسا فتنہ بچا میں یا بیرون شہران کی سزا یہی ہے بلکہ امام مالک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے کواس کے گھر میں اس طرح دھوکہ دہی ہے مارڈالے تو اسے پکڑلیا جائے گا اور اسے قس کردیا جائے گا اور خود امام وقت ان کا موں کوازخود کرے گا'نہ کہ مفتول کے اولیاء کے ہاتھ میں بیکام ہوں بلکہ اگر وہ درگزر کرنا چاہیں تو بھی ان کے اختیار میں نہیں بلکہ بیہ جم بے واسطہ حکومت اسلامیہ کا ہے۔ امام ابوصنیف گا نہ جب نہیں وہ کہتے ہیں' کہ محاربہ اس وقت مانا جائے گا جبکہ شہر کے باہرا بیے فساوکوئی کرے کیونکہ شہر میں تو امداد کا پنجنا ممکن ہے' راستوں میں یہ بات تا ممکن ہے '۔ جوسز اان محاربیان کی بیان ہوئی ہے' اس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرمات ہیں نہیں بہت موجود ہے جیسے محرم اگر شکار عباس فرمات ہیں کا اختیار ہے۔ بہی تول آور مجمی ہرجت موں کا ہے اور اس طرح کا اختیار ایسی کی اور آیوں کے احکام میں بھی موجود ہے جیسے محرم اگر شکار اس کا اختیار ہے۔ بہی تول آور خلارے برابر کی قربانی یا ما کین کا کھانا ہے بیائی میں ہی موجود ہے جیسے محرم اگر شکار کیا تھانا وار خلاف احرام کرنے والے کے فدیے میں بھی موجود ہے جیسے محرم اگر شکار کیا تو ایس کی برابر کی تو بانی کا تھم ہے۔ تی کی ایک کے پند کر لینے کا اختیار ہے' کھانا دی مسکنوں کا یان کا کی کہ ان کے پند کر لینے کا اختیار ہے' کھانا دی مسکنوں کا یان کا کی کہ ان کے پند کر لینے کا اختیار ہے' کھانا دی مسکنوں کا یان کا کی کی ایک کے پند کر لینے کا اختیار ہے' کھانا دی مسکنوں کا ایک کے پند کر لینے کا اختیار ہے' کھانا دی مسکنوں کا ایک کی ایک کے پند کر لینے کا اختیار ہے' کھیں در کیا سے اس ایک کارے کے پند کر لینے کا اختیار ہے' کھانا دی مسکنوں کا ایک کی ایک کے پند کر لینے کا اختیار ہے' کھانا دی مسکنوں کا بیان کا کی ہو کیا ہو کہ کو ان کیا کہ کو ان کے کین کر کیا کہ کھانا دی مسکنوں کیا گور کیا کہ کو کیا کہ کو کھی کو کو کھی کا دیا کہ کو کو کھی کو کھی کے کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کور

اس طرح ایسے محارب مرتد لوگوں کی سزابھی یا توقتل ہے ماہاتھ پاؤں الٹی طرح سے کا ٹنا ہے یا جلاوطن کرنا اور جمہور کا قول ہے کہ بیآ یت کئی

بدلە صرف قتل ہےاورا گرفقط مال لیا ہوتو ہاتھ یا وُں الٹے سید ھے کاٹ دیئے جائیں گےاورا گرراہتے پرخطر کردیئے ہوں'لوگوں کوخوفز دہ کردیا

بھوکا پیاسا مرجائے یا نیزے وغیرہ سے قتل کر دیا جائے؟ یا پہلے قتل کر دیا جائے پھرسولی پرلٹکا یا جائے تا کہ اورلوگوں کوعبرت حاصل ہو؟

اور کیا تین دن تک سولی پر چھوڑ کر پھرا تارلیا جائے یا یونہی چھوڑ دیا جائے لیکن تفسیر کا بیموضوع نہیں کہ ہم ایسے جزئی اختلا فات میں پڑیں

اور ہرایک کی دلیلیں وغیرہ وارد کریں-ہاں ایک حدیث میں کچھنصیل سزائے اگر اس کی سندھیجے ہوتو وہ یہ کہ حضور کئے جب ان محاربین

کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا' آپ نے فرمایا'' جنہوں نے مال چرایا اور راستوں کوخطرناک بنادِیا' ان

چلے جائیں یا بیکہ ایک شہرے دوسرے شہراور دوسرے سے تیسرے شہرانہیں بھیج دیا جاتا رہے یا بیک اسلامی سلطنت سے بالکل ہی خارج کردیا جائے'' ۔ شعمی تو نکال ہی دیتے تھے اورعطاخراسا گی کہتے ہیں''ایک شکر میں سے دوسر کے شکر میں پہنچادیا جائے۔ یونہی کئی سال تک

مارا مارا پھرایا جائے کیکن دارالاسلام سے باہرنہ کیا جائے' ابو حنیفہ اوران کے اصحاب کہتے ہیں' اسے جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ ابن

جریرگا مختارقول بیہ ہے'' کہاہے اس کےشہرے نکال کرکسی دوسرےشہر کے جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ایسے لوگ دنیا میں ذلیل و

رذیل اور آخرت میں بڑے بھاری عذابوں میں گرفتار ہوں گے-آیت کا پیکٹرا تو ان لوگوں کی تائید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ بیآیت مشرکوں

کے بارے میں اتری ہے-اورمسلمانوں کے بارے میں وہ سیح حدیث ہے جس میں ہے مضور کے ہم سے ویسے ہی عہد لئے جیسے ورتوں

سے لئے تھے۔ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں چوری نہ کریں 'زنا نہ کریں'اپنی اولا دوں کوقتل نہ کریں'ایک دوسرے کی نافر مانی نہ

کریں۔ جواس وعدے کو نبھائے'اس کا اجراللہ کے ذہبے ہے اور جوان میں سے کسی گناہ کے ساتھ آلودہ ہوجائے' پھراگراہے سزا ہوگئی تووہ

سزا کفارہ بن جائے گی اورا گراللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کرلی تو اس امر کا اللہ ہی مختار ہے۔اگر چاہے عذاب کرے اگر چاہے چھوڑ دے-اور

حدیث میں ہے'جس کسی نے کوئی گناہ کیا' پھراللہ تعالیٰ نے اسے ڈھانپ لیااوراس سے چیثم پوٹی کرلی تواللہ کی ذات اوراس کاحم وکرماس سے

بہت بلندوبالا ہے ٔمعاف کئے ہوئے جرائم کودوبارہ کرنے پیاہے دنیوی سزا ملے گی-اگر بے تو بہمر گئے تو آخرت کی وہ سزائیں باقی ہیں جن

شدہ مانا جائے کیکن جومسلمان مغرور ہوں اور وہ قبضے میں آنے سے پہلے توبہ کرلیں توان سے قبل اور سولی اور پاؤں کا ثما تو ہٹ جاتا ہے کیکن

ہاتھ کا کٹنا بھی ہٹ جاتا ہے پانہیں اس میں علماء کے دوقول ہیں۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ ہٹ جائے'

صحابہ گاعمل بھی اسی پر ہے۔ چنانچہ جاریہ بن بدرتیمی بصری نے زمین میں فساد کیا' مسلمانوں سے لڑا'اس بارے میں چند قریشیوں نے

حفرت علیؓ سے سفارش کی جن میں حفرت حسن بن علیؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم بھی تھے لیکن آپ نے

پھرتوبہ کرنے والوں کی نسبت جوفر مایا ہے اس کا اظہار اس صورت میں تو صاف ہے کہ اس آیت کومشرکوں کے بارے میں نازل

فرمان ہے'' کہزمین ہےا لگ کردیئے جائیں یعنی انہیں تلاش کر کے ان پر حد قائم کی جائے یاوہ دارالاسلام ہے بھاگ کر کہیں

کے ہاتھوتو چوری کے بدلے کاٹ دیجئے اور جس نے قتل اور دہشت گردی پھیلائی اور بدکاری کاار تکاب کیاہے'اسے سولی چڑ ھادو''۔

اکثر سلف اورائمہ کا یہی مذہب ہے۔ پھر بزرگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے کہ آیا سولی پر لٹکا کریونہی چھوڑ دیا جائے کہ

ہواور کس گناہ کے مرتکب نہ ہوئے ہوں اور گرفتار کر لئے جائیں تو صرف جلاو طنی ہے۔

احوال میں ہے-جب ڈاکوفٹل وغارت دونوں کے مرتکب ہوتے ہوں تو قابل داراورگردن زدنی ہیں اور جب صرف قتل سرز د ہوا ہوتو قتل کا

کااس وقت صیح تصور بھی محال ہے ہاں تو بنصیب ہوجائے تو اور بات ہے۔

اسے امن دینے سے انکار کردیا۔ وہ سعید بن قیس ہمدانی کے پاس آیا' آپ نے اپنے گھریٹس اسے تھہرایا اور حضرت علیؓ کے پاس آ کے اور کہا' بتائےتو جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کی سعی کرئے پھران آیتوں کی قبُلِ اَنُ تَقُدِرُ وُ اَعَلَيْهِمْ تک تلاوت کی تو آپ نے فرمایا' میں تو ایسے خص کو امن ککھے دوں گا۔ حضرت سعیدؓ نے فرمایا' بیرجاریہ بن بدر ہے' چنانچہ جاریہ نے اس کے بعدان کی مدح میں اشعار بھی کے ہیں۔

حفرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہ ہی کہتا ہے اوراس کا ہاتھ پکڑ کر مروان بن تھم کے پاس لے چلئے یہ اس وقت حضرت معاویہ کی طرف ہے دینے کے گورز تنے وہاں پہنی کر فرمایا کہ میطی اسدی ہیں 'یہ تو بہ کر چکے ہیں' اس لئے ابتم انہیں کہ کہتے ۔ چنا نچہ کی طرف ہے دیرے کے میں اس لئے ابتم انہیں کہ کہتے ۔ چنا نچہ کی نے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا' جب مجاہدیں کی ایک جماعت رومیوں سے لڑنے کے لئے چلی تو ان مجاہدوں کے ساتھ رہبی ہو لئے 'سمندر میں ان کی شتی جارہی تھی کہ سامنے سے چند کشتیاں رومیوں کی آ گئیں' یہ اپنی شتی میں سے رومیوں کی گرونیں مارنے کے لئے ان کی کشتی میں کود گئے' ان کی آ بدار خارا شرکاف تکوار کی چک کی تا ب رومی نہ لا سکے اور تا مردی سے ایک طرف کو بھاگئ ہی بھی ان کے پیچھے اس طرف چلے ۔ چونکہ سار ابو جھا کی طرف ہو گئے اور حضرت علی اسدی رحمتہ طرف چلے ۔ چونکہ سار ابو جھا کے اللہ ان برائی رحمتیں نازل فرمائے )

يَايُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوْ الِيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمُ ثُفْلِحُوْنَ ﴿ النَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لَوْ اَنَ لَهُمُ مِنَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا لَوْ اَنَ لَهُمُ مِنَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا

### المُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِلْمَةِ مَا ثُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ مِنْ هُمُو وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ مِنْ يُورِ فِي الْفَارِ وَمَا هُمْ بِخْرِجِينَ اللّهُ اللّهُ مُ يُرِيدُونَ آنَ يَخْرُجُوا مِنَ النّارِ وَمَا هُمْ بِخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُ قِيْمٌ هُ

مسلمانو الشدتعالیٰ ہے ڈرتے رہا کرواوراس کی طرف نزد کی کی جبتی کرتے رہواوراس کی راہ میں جہاد کیا کروتا کہ تمہارا بھلا ہو ○ یقین مانو کہ کافروں کے لئے اگر وہ سب پھے ہوجوساری زمین میں ہے بلکہ ای جتنااور بھی ہو اوروہ اس سب کوقیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیئے میں دینا چاہئیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا میہ فدیر قبول کر لیا جائے ان کے لئے تو وردناک عذاب ہی ہیں ○ میرچاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن میر ہرگز اس میں سے نکل سکیں گے۔ان کے لئے تو

تقویٰ قربت الہی کی بنیاد ہے: ﷺ ﴿ (آیت:۳۵-۳۷) تقوے کا حکم ہور ہا ہے اور وہ بھی اطاعت سے ملا ہوا - مطلب ہیہ ہے کہ اللہ کے منع کردہ کا موں سے جو شخص رکارہے اس کی طرف قربت لینی نزویکی تلاش کرے و سلے کے بہم عنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں - حضرت مجاہد 'حضرت واکل 'حضرت حسن 'حضرت ابن زیداور بہت سے مضرین رحمت اللہ علیہم اجمعین سے بھی مروی ہے - قادُہُ فر ماتے ہیں اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال کرنے سے اس سے قریب ہوتے جاؤ - ابن زید نے بیآ یت بھی پڑھی اُو لَیْوَکَ الَّذِینَ یَدُعُونُ یَنِیْنَغُونُ اللّٰی رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ جَنْہِیں یہ پکارتے ہیں' وہ تو خود ہی اپنے رب کی نزدیکی کی جبتو میں گئے ہوئے ہیں۔ ان انکہ نے وسلے کے جو معنی اس آیت میں اس پڑسب مفسرین کا اجماع ہے' اس میں کسی ایک کو بھی احتیاں نہیں۔ امام جریز نے اس پرایک عربی شعر بھی وارد کیا ہے' جس میں وسیلہ بمعنی قربت اور نزدیکی کے مستعمل ہوا ہے۔ وسیلے کے معنی اس پیز کی ہے۔ میں جس سے مقصود کے حاصل کرنے کی طرف پہنچا جائے اور وسیلہ جنت کی اس اعلی اور بہترین منزل کا نام ہے جو رسول کریم علیا ہے' ک

جگہہے۔ عرش سے بہت زیادہ قریب یہی درجہ ہے۔
صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے' جو شخص اذان س کر اَللّٰهُ مَّرَبَّ هذِهِ الدَّعُوة ف التَّامَّةِ الخ' پڑھے'اس کے لئے میری شفاعت حلال ہوجاتی ہے' ۔ مسلم کی حدیث میں ہے' جبتم اذان سنوتو جومو ذن کہدر ہا ہو'وہ بی تم بھی کہو' پھر مجھ پر درود بھیجو' ایک درود کے بدلے تم پر الله تعالی دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لئے الله تعالی سے وسلہ طلب کرو' وہ جنت کا ایک درجہ ہے جسے صرف ایک ہی بندہ پائے گا' مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ پس جس نے میرے لئے وسلہ طلب کیا' اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ منداحمہ میں ہے' جبتم مجھ پر درود پڑھوتو میرے لئے وسلہ ماگو' پوچھا گیا وسلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا سب سے بلند درجہ جسے صرف ایک شخص ہی پائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں۔

طبرانی میں ہے تم اللہ سے دعا کروکہ اللہ مجھے وسلہ عطافر مائے جو تحض دنیا میں میرے لئے بیدعا کرے گا میں اس پر گواہ یا اس کا سفار تی قیامت کے دن بن جاؤں گا – اور حدیث میں ہے وسلے سے بڑا درجہ جنت میں کوئی نہیں لہٰذاتم اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسلے کے ملنے کی دعا کرو- ایک غریب اور منکر حدیث میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ لوگوں نے آپ سے بوچھا کہ اس وسلے میں آپ کے ساتھ اور کون ہوں گے ؟ تو آپ نے حضرت فاطمہ اور حسن مسین کا نام لیا- ایک اور بہت غریب روایت میں ہے کہ حضرت علی نے کوفہ کے منبر پر فرمایا کہ جنت میں دوموتی ہیں ایک سفید ایک زرد زردتو عرش سلے ہے اور مقام محمود سفید موتی کا ہے جس میں ستر ہزار بالا خانے ہیں جن میں سے ہر

کے اہل بیت کے لئے ہے۔ تقویٰ کا بعنی ممنوعات ہے رکنے کا اور تھم احکام کے بجالا نے کا تھم دے کر پھر فر مایا'' کہاس کی راہ میں جہاد کرو' مشرکین و کفارکوجواس کے دشمن ہیں اس کے دین سے الگ ہیں اس کی سیدھی راہ ہے بھٹک گئے ہیں انہیں قتل کرو-ایسے جاہدین بامراد ہیں ' فلاح وصلاح' سعادت وشرافت انہی کے لئے ہے' جنت کے بلند بالاخانے اور اللہ کی بے شار نعمتیں انہی کے لئے ہیں' یہ اس جنت میں

پہنچائے جائیں گے جہال موت وفوت نہیں' جہال کمی اور نقصان نہیں' جہال بیشکی کی جوانی اور ابدی صحت اور دوا می عیش وعشرت ہے۔ اپنے دوستوں کا نیک انجام بیان فر ما کراب اپنے دشمنوں کا برا نتیجہ ظاہر فر ما تا ہے کہ ایسے تخت اور بڑے عذاب انہیں ہور ہے ہوں گے کہ اگراس وقت روئے زمین کے مالک ہوں بلکہ اتنا ہی اور بھی ہوتو ان عذا بوں سے بچنے کے لئے بطور بدلے کے سب دے ڈالیں'

لیکن اگراییا ہوبھی جائے تو بھی ان ہےاب فدیہ قبول نہیں بلکہ جوعذاب ان پر ہیں' وہ دائمی اور ابدی اور دوا می ہیں- جیسے اور جگہ

ہے کہ'' جہنمی جب جہنم میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر دوبارہ ای میں لوٹا دیئے جائیں گے۔ بھڑ کتی ہوئی آگ کے شعلوں کے ساتھ او پرآ جا ئیں گے کہ دار وغه انہیں لوہے کے ہتھوڑے مار مار کر پھر قعرجہنم میں گرادیں گے۔غرض ان دائمی عذا بوں سے چھٹکا را محال

ہے''-رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں'' ایک جہنمی کو لایا جائے گا- پھراس ہے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آ دم کہوتمہاری جگہ کیسی ہے؟ وہ کہے گا بدترین اور سخت ترین - اس سے پوچھا جائے گا کہ اس سے چھو ننے کے لئے تو کیا کچھ خرچ کردینے پر راضی ہے؟ وہ کہے گا ساری زمین بھر کا سونا دے کر بھی یہاں سے چھوٹوں تو بھی سستا چھوٹا - اللہ تعالی فرمائے گا، جھوٹا ہے میں نے تو تجھ سے اس سے بہت ہی کم مانگا تھالیکن تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ پھر تھم دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا' (مسلم )

ا یک مرتبه حضرت جابر رضی الله عندنے آنحضرت علیہ کا یفر مان بیان کیا کہ ایک قوم جہنم میں سے نکال کر جنت میں پہنچائی جائے گی-اس پران کے ثاگر دحفرت یزید فقیرؒ نے یو چھا کہ پھراس آیت قر آنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ پُرِیدُوُ وَ اَنْ یَّحُرُجُوا مِنْهَا الخ' لینی وہ جہنم سے آزاد ہونا چاہیں گے لیکن وہ آزاد ہونے والے نہیں تو آپ نے فرمایا 'اس سے پہلے کی آیت اِگَ الَّذِیُنَ کَفَرُو ُا الخ' ہڑھو

جس سے صاف ہوجاتا ہے کہ ریکا فرلوگ ہیں۔ کیجھی نڈکلیں گے (مندوغیرہ) دوسری روایت میں ہے کہ یزیدگا خیال یہی تھا کہ جہنم میں ہے کوئی بھی نہ نکلےگا - اس لئے بین کرانہوں نے حضرت جابڑے کہا کہ مجھے اورلوگوں پرتو افسو کنہیں ہاں آ پ صحابیوں پر افسوس ہے کہ آ پ بھی قر آن کے الٹ کہتے ہیں۔اس وقت مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔

اس پران کے ساتھیوں نے مجھے ڈانٹالیکن حضرت جابر مہت ہی حلیم الطبع تھے۔ انہوں نے سب کوروک دیا اور مجھے مجھایا کہ قرآن میں جن کا جہنم سے نہ نظنے کا ذکر ہے وہ کفار ہیں۔ کیاتم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہاں مجھے سارا قرآن یاد ہے؟ کہا چرکیا یہ آیت قرآن نہیں ہے؟ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَ جَّدُيهِ الْخُ أَس مِيل مقام محود كا ذكر ہے- يهي مقام مقام شفاعت ہے- الله تعالى بعض لوگوں كوجہنم ميں ان کی خطاؤں کی وجہ ہے ڈالے گااور جب تک چاہے انہیں جہنم میں ہی رکھے گا۔ پھر جب چاہے گا'انہیں اس ہے آ زاد کر دے گا۔ حضرت یزیدٌ فرماتے ہیں کہاس کے بعد سے میراخیال ٹھیک ہوگیا۔حضرت طلق بن حبیبؓ کہتے ہیں میں بھی منکر شفاعت تھا یہاں تک کہ حضرت جابڑے ملااوراینے دعوے کے ثبوت میں جن جن آیتوں میں جہنم کے ہمیشہ رہنے والوں کا ذکر ہے ٔ سب پڑھ ڈالیس تو آپ

نے ن کر فرمایا اے طلق کیاتم اپنے تیک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علم میں مجھ سے افضل جانتے ہو؟ سنوجتنی آیتی تم نے پڑھی ہیں ' ود سب اہل جہنم کے بارے میں ہیں یعنی مشرکوں کے لئے لیکن جولوگ نکلیں گے 'یہ وہ لوگ ہیں جومشرک نہ تھے لیکن گنہگار تھے۔ گنا ہوں کے بدلے سزا بھگت لی۔ پھرجہنم سے نکال دیئے گئے۔حضرت جابڑنے بیسب فر ماکراپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کا نوں کی طرف اشارہ کر کے فر مایا' بیدونوں بہرے ہوجا کیں اگر میں نے رسول اللہ ﷺ سے بینہ سنا ہو کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی لوگ اس میں سے نکالے جاکیں گے اور وہ جہنم سے آزاد کر دیئے جاکیں گے۔قرآن کی بیآ یتی جس طرح تم پڑھتے ہوہم بھی پڑھتے ہی ہیں۔

# وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقَطَعُوْ آیَدِیهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِیزٌ حَکِیمُ فَمَن تَابَ مِنَ بَعَدِ طُلْمِهُ وَاصلَحَ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ طُلْمِهُ وَاصلَحَ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ طُلْمِهُ وَاصلَحَ فَإِنَّ الله عَفُورٌ تَحِیدُ الله وَاصلَحَ فَإِنَّ الله عَلَی وَالْاَرْضِ تَحِیدُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ تَحِیدُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ تَحِیدُ الله عَلَی کُلِ شَیْ قَدِیرِ فَالله عَلَی کُلِ شَیْ قَدِیرِ فَا الله عَلَی کُلِ شَیْ الله قَدِیرِ فَا الله عَلَی کُلِ شَیْ الله قَدِیرِ فَا الله عَلَی کُلِ شَیْ الله عَلَی کُلُ الله عَلَی کُلُ الله عَلَی کُلُ شَیْ الله عَلَی کُلُ الله عَلَی کُلُ الله الله عَلَی کُلُ اللهُ عَلَی کُلُ اللهُ عَلَی کُلُ اللهٔ عَلْ کُلُ اللهٔ عَلَی کُلُ ال

چوری کرنے والے مردوعورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو بدلہ ہے اس کا جوانہوں نے کیا - یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ توت و حکمت والاہے ۞ جو تحض اپنے گناہ کے بعد تو بہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹنا ہے ۔ یقیبنا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مهر بانی کرنے والاہے ۞ کیا مجتمع معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لئے آسان وزمین کی بادشاہت ہے ۔ جسے جا ہے سزادے اور جسے جا ہے معاف فرمادے اللہ تعالیٰ ہر ہر پیز پر قادرہے ۞

احکامات جرم وسزا: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٨- ٢٨) حفرت ابن مسعودٌ کی قرات میں فَاقَطَعُو ٓ اَیُمَانَهُ مَا ہے کین یقرات شاذ ہے وَمُل ای پہلے ہی تقا۔ اسلام ای پہلے ہی تقا۔ اسلام نے کاطریقہ اسلام سے پہلے ہی تقا۔ اسلام نے انہیں ٹھیک نے اسے نفصیل واراورمنظم کردیا' ای طرح قسامت دیت فرائض کے مسائل بھی پہلے تھے لیکن غیرمنظم اورادھور نے اسلام نے انہیں ٹھیک نے اسے نفصیل واراورمنظم کردیا' ای طرح قسامت دیت فرائض کے مسائل بھی پہلے تھے لیکن غیرمنظم اورادھور نے اسلام نے انہیں ٹھیک کھا کہ دیا ۔ اس نے گھاک کردیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے دو یک نامی ایک خزاع شخص کے ہاتھ چوری کے الزام میں قریش نے کا فی صدنہیں۔ کھیے کا غلاف چرایا تھا' اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوروں نے اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ چوری کی چیز کی کوئی صدنہیں۔ تھوڑی ہویا بہت' محفوظ جگہ سے لی ہویا غیرمحفوظ جگہ سے 'بہرصورت ہاتھ کا ٹاجا ہے گا۔

ابن عباس مطالب بھی ممکن ہیں۔ ایک دلیل ان جاس قول کا یہی مطلب ہواور دوسرے مطالب بھی ممکن ہیں۔ ایک دلیل ان جفرات کی بیصدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا' اللہ تعالی چور پرلعنت کرے کہ انڈا چرا تا ہے اور ہاتھ کٹوا تا ہے'ری چرائی ہے اور ہاتھ کا ٹاجا تا ہے۔ جمہور علاء کا ندہب سے ہے۔ جمہور علاء کا ندہب سے ہے۔ جمہور علاء کا ندہب سے ہے۔ گواس کے تقرر میں اختلاف ہے۔ امام مالک کہتے ہیں' تین درہم سکے والے خالص یاان کی قیمت یازیادہ کی کوئی چیز۔

چنانچ سی بخاری وسلم میں حضور کا ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کا شامروی ہے اور اس کی قیمت آئی ہی تھی - حضرت عثان نے اتر نج کے چور کے ہاتھ کاٹے تھے جبکہ وہ تین درہم کی قیمت کا تھا - حضرت عثان گا پیغل گویا صحابہ گا اجماع سکوتی ہے اور اس سے بیجی ثابت ہوتا ہے پھل کے چور کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے - حنفیہ اسے نہیں مانے اور ان کے نزدیک چوری کے مال کا دس درہم کی قیمت کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں شافعیہ کا اختلاف ہے پاؤیا دینار کے تقرر میں - امام شافعی کا فرمان ہے کہ پاؤدینار کی قیمت کی چیز ہویا اس سے ذیادہ - ان کی دلیل بخاری و سلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا ، چور کا ہاتھ یا و دینار میں ، پھر جواس سے او پر ہواس میں کا ثما چاہئے۔ مسلم کی ایک حدیث میں بین ہے ہور کا ہاتھ نہ کا نا جائے گر یا و و بنار ، پھر اس سے او پر میں ۔ پس بیر حدیث اس مسکے کا صاف فیصلہ کردیتی ہے اور جس حدیث میں تین درہم حضور کے ہاتھ کا منے کو فرما نا مروی ہے وہ اس کے خلاف نہیں اس لئے کہ اس وقت دینار بارہ درہم کا تھا۔ پس اصل چوتھائی دینار ہے نہ کہ تین درہم۔ حضرت عمر بن خطاب خضرت عمر بن عفائ حضرت علی بن ابی طالب بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ترجم میں اس کے تین درہم۔ حضرت عمر بن خطاب خضرت عمر بن عبدالعزیز ترجم میں اس کے اللہ عضورت عمل بن ابھو یہ ابوالو رداو دبن طاہری کا بھی یہی قول ہے۔ ایک روایت میں امام اسحاق بن را ہو یہ اور امام اسحاق بن را ہو جوتھائی دینار تین درہم کا ایک حدیث میں ہے چور کا ہاتھ و بینار کی چوری پر ہاتھ کا ٹ دو۔ اس سے کم میں نہیں۔ اس وقت دینار بارہ درہم کا تھا تو چوتھائی دینار تین درہم کا ہوا۔ نسائی میں ہے چور کا ہاتھ و حسال کی قیت کیا ہے؟ فرمایا یا و دینار۔ پس ان تمام احادیث سے دھال کی قیت کیا ہے؟ فرمایا یا و دینار۔ پس ان تمام احادیث سے صاف صاف شابت ہور ہا ہے کہ دس ورہم شرط لگائی کھائلطی ہے۔ واللہ اعلم۔

امام ابوصنیفہ اوران کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ جس ڈھال کے بارے میں حضور کے زمانے میں چور کا ہاتھ کا ٹا گیا'اس کی قیمت نو درہم تھی' چنانچہ ابو بکر بن شیبہ میں بیموجود ہے اورعبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن عباس اورعبداللہ بن عمر وُٹخالفت کرتے رہے ہیں اور حدود کے بارے میں احتیاط پرعمل کرنا چاہئے اوراحتیاط زیادتی میں ہے۔اس لئے دس درہم نصاب ہم نے مقرر کیا ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ دس درہم یا ایک دینار حدہے۔علی ابن مسعود ابراہیم ختی ابوجعفر باقر حمہم اللہ سے یہی مروی ہے۔

تغیر سورهٔ ما کده \_ پاره۲

دوسرے کونقصان پہنچایا ہے اس عضو پرسزا ہوتا کہ انہیں کافی عبرت حاصل ہواور دوسروں کو بھی تنیبہہ ہوجائے - اللہ اپنے انقام میں غالب ہے اوراپنے احکام میں عکیم ہے۔ جو محص اپنے گناہ کے بعد توبر کر لے اور الله کی طرف جھک جائے اللہ اس کے گناہ معاف فرمادیا کرتا ہے۔ ہاں جو مال چوری میں کسی کا لے لیا ہے چونکہ اس مخص کاحق ہے لہذا صرف تو بہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتا تا وقتیکہ وہ مال جس کا ہے اُسے نہ پہنچائے یااس کے بدلے پوری پوری قیمت ادا کرے- جمہورائمہ کا یہی قول ہے-صرف امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ جب چوری پر ہاتھ کٹ گیا اور مال تلف ہو چکا ہے تو اس کا بدلید ینااس پرضروری نہیں۔ دارقطنی وغیرہ کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ ایک چورحضور کے سامنے لایا گیا جس نے جاور چرائی تھی - آپ نے اس سے فر مایا میرا خیال ہے کہتم نے چوری نہیں کی ہوگی - انہوں نے کہا ایارسول اللہ میں نے چوری کی ے کو آپ نے فرمایا اسے لے جاؤاوراس کا ہاتھ کاٹ دو جب ہاتھ کٹ چکااور آپ کے پاس واپس آئے تو آپ نے فرمایا توبرکروانہوں نے توبہ کی آپ نے فرمایا اللہ نے تہماری توبہ قبول فرمالی- (رضی اللہ عنہ ) ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عمر بن سمر پی حضور کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مجھ سے چوری ہوگئ ہے تو آپ مجھے یاک سیجے - فلال قبیلے والوں کا اونٹ میں نے چرالیا ہے- آپ نے اس قبیلے والول کے پاس آ دمی

بھیج کر دریافت فرمایا توانہوں نے کہا کہ ہمارااونٹ تو ضرورگم ہوگیا ہے۔ آپ نے حکم دیااوران کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا-وہ ہاتھ کٹنے پر کہنے لگا' اللَّه كاشكر ہے جس نے تجھے میر ہے جسم ہے الگ كرديا - تونے تو مير ہے سار ہے جسم كوجہنم ميں ليے جانا چا ہا تھا (رضى اللَّه عنه ) -ابن جریر میں ہے کہ ایک عورت نے کچھ زیور چرا لئے-ان لوگوں نے حضورً کے پاس اسے پیش کیا' آپ نے اس کا دا ہنا ہاتھ کا منے كاتكم ديا ؛ جب كث چكاتواس عورت نے كہايار سول الله كياميرى توب بھى ہے؟ آپ نے فرمايا تم توالى پاك صاف موكئيل كركويا آج بى پیدا ہوئی ہواس برآیت فَمَنُ تَابَ نازل ہوئی - مندمیں اتنااور بھی ہے کہ اس وقت اس عورت والول نے کہا ہم اس کا فدیددیے کو تیار ہیں کیکن آپ نے اسے قبول نہ فرمایا اور ہاتھ کا کا محکم دے دیا سیے عورت مخز وم قبیلے کتھی اور اس کا بیوا قعہ بخاری ومسلم میں بھی موجود ہے کہ چونکہ یہ بڑے گھرانے کی عورت تھی لوگوں میں بڑی تشویش پھیلی اورارادہ کیا کہ رسول اللہ عظیفے سے اس کے بارے میں پچھ کہیں سنیں۔ یہ واقعہ غزوہ فتح میں ہواتھا' بالآ خریہ طے ہوا کہ حضرت اسامہ بن زیڈ جورسول اللہ علیہ کے بہت پیارے ہیں' وہ ان کے بارے میں حضور کے سفارش کریں-حضرت اسامہ نے جب اس کی سفارش کی تو حضور کو تخت نا گوار گزرا اور غصے سے فرمایا 'اسامر و اللہ کی حدول میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کررہا ہے؟ اب تو حضرت اسامہ بہت گھبرائے اور کہنے لگے مجھ سے بڑی خطا ہوئی میرے لئے آ ب استغفار سیجئے -شام کے وقت اللہ کے رسول کے ایک خطبہ سایا جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد وثنا کے بعد فرمایا کتم سے پہلے کے لوگ اسی خصلت پر تباہ و ہر باد ہو گئے کہان میں سے جب کوئی شریف شخص بڑا آ دمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تتھے اور جب کوئی معمولی آ دمی ہوتا تو اس پر حد جاری کرتے - اس اللہ کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر فاطمہ بنت محم مجھی چوری کریں تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں - پھر حکم دیااوراس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا-حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کھراس بیوی صاحبہ نے تو بہ کی اور پوری اور پختہ تو بہ کی اور نکاح کرلیا- پھروہ میرے پاس اپنے کسی کام کاج کے لئے آ تی تھیں اور میں اس کی حاجت آ مخضرت علیہ سے بیان کردیا کرتی تھی-(رضی اللہ عنہا)مسلم میں ہے کہ ایک عورت لوگوں سے اسباب ادھار لیتی تھی پھرا نکار کر جایا کرتی تھی حضور ؓ نے اس کے ہاتھ کا شنے کا حکم دیا۔اورروایت میں ہے 'یہ زیورادھارلیتی تھی اوراس کا ہاتھ کا شنے کا تھم حضرت بلال کو ہواتھا۔ کتابالا حکام میں ایسی بہت سی حدیثیں وارد ہیں جو چوری سے تعلق رکھتی ہیں۔ فالحمد للہ۔جمیع مملوک کا مالک ساری کا نتات کا حقیقی باوشاہ سچا حاکم اللہ ہی ہے جس کے کسی حکم کوکوئی روک نہیں سکتا' جس کے کسی ارادے كوكى بدل نبيسكا ، جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب كرے- ہر ہر چيز پروہ قادر ہے اس كى قدرت كالمداوراس كا قبضه سياہے-



اے نی تو ان لوگوں کے پیچھے اپنادل نہ کڑھا جو کفریں سبقت کررہے ہیں خواہ وہ ان منافقوں میں ہے ہوں جوزبانی تو ایمان کا دعوی کرتے ہیں کین هیقٹا ان کے دل با ایمان نہیں اورخواہ وہ یہود یوں میں ہے ہوں۔ جو غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جواب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ باتوں کے اصلی موقعہ کوچھوڑ کر انہیں ہے اسلوب اور متغیر کردیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگرتم یہی تھم دیئے جاؤتو اگر کی خالی اور اگر بیتھم نہ دیئے جاؤتو الگ تھلگ رہنا جس کا خراب کرنا اللہ ہی کومنظور ہوتو تو اس کے لئے اللہ کی ہدایت میں سے کسی چیز کا مختار نہیں اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں۔ ان کے لئے دربنا ، جس کا خراب کرنا اللہ ہی کومنظور ہوتو تو اس کے لئے اللہ کی ہدایت میں بھی ان کے لئے بہت بوی بخت سزاہے نے

جھوٹ سننے اور کہنے کے عادی لوگ: ہڑ ہڑ (آیت: ۲۱) ان آیتوں میں ان لوگوں کی خدمت بیان ہورہی ہے جورائے میں اور خواہش نفسانی کوالند کی شریعت پرمقدم رکھتے ہیں۔اللہ ورسول کی اطاعت سے نکل کر کفر کی طرف دوڑتے بھا گے رہتے ہیں۔گویلوگ زبانی خواہش نفسانی کواللہ کی شریعت پرمقدم رکھتے ہیں۔اللہ ورسول کی اطاعت سے نکل کر کفر کی طرف دوڑتے بھا گے رہتے ہیں۔گویلوگ زبانی کے دور کے کوٹے اور بہی خصلت ایمان کے دور کے دور کے کوٹے اور بہی خصلت ایمان کے دور کوٹے رک کے کھر نے دل کے کھوٹے اور بہی خصلت میہود یوں کی ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے دخمن ہیں ہیں جھوٹ کو مزے مزے سے سنتے ہیں اور دل کھول کر قبول کرتے ہیں۔ لیکن پچ سے بھا گئے ہیں بلکہ نفرت کرتے ہیں اور جولوگ آپ کی مجل میں نہیں آتے 'یہ یہاں کی وہاں پہنچاتے ہیں۔ ان کی طرف سے جاسوی کرنے کو آتے ہیں' کاراد کے بہی ہیں کہ اور ہوگر تاہش کے مطابق کہے تو امان کو طرف سے جاسوی کر نے کو کے مطابق کہے تو مان کو گھواڑتے ہیں' اداد ہے بہی ہیں کہ اگر تمہاں کو فور مانے کا حکم دیں قو منظور کر لیں گاوراگر قصاص بدلے کوٹر مائیں نئیں گئے لیکن زیادہ تھے بہی کے دوہ ایک زناکاری کے جو وڑ سے ان کی کتاب تو رہت ہیں دراصل حکم تو بی تھا کہ شادی شدہ وہائی کرے چھوڑ دیتے تھے۔ جب ہجرت کے بعدان میں سے کوئی زناکاری کے جرم میں پکڑا گیا تو یہ کہنے گئے آ و دعفور کے پاس چلیس اور آپ سے اس کے بارے میں اور آپ سے اس کے بارے میں اور آپ سے اس کے بارے میں اور آپ سے اس کی بارے میں اور آپ ہی ہی وہی فرمائیں جو ہم کرتے ہیں تو اسے قبول کر لیں گاوراگر دیتا ہی کے بیاں چیس اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کریں آگر آپ بھی وہی فرمائیں جو ہم کرتے ہیں تو اسے قبول کر لیں گاوراللہ کے ہاں جو ہم کرتے ہیں تو اسے قبول کر لیں گاوراگر دیے ہیں دراصل حکم کو میں کو اور الگر دیے میں سوال کریں آگر آپ بھی وہی فرمائیں جو ہم کرتے ہیں تو اسے قبول کر لیں گاوراللہ کے ہار کی سے ہماری سند ہوجائے گیا اور الگر رہم کو میں سوال کریں آگر آپ بھی وہی فرمائیں میں میں کو اس کے اور کر لیں گاوراگر دیے گا اور کوٹر کرنے کیا کہ کوٹر کیا گیا اور الگر دیے گا اور کر کریا گیا تو کوٹر کی کیا گیا کہ کوٹر کیا گیا کوٹر کرنے گا اور کر کریا گیا کوٹر کر کے بھوٹر کر کے گیا کوٹر کی کرنے کی کرنے گیا گیا کہ کوٹر کی کرنے گا کوٹر کر کرنے گیا کی کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے گا کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی

فرما ئیں گے تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ یہ آئے اور حضور سے ذکر کیا کہ ہمارے ایک مردعورت نے بدکاری کی ہے ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ اور کوڑے ہار کوچوڑ دیتے ہیں؟ آپ ہم تو اسے رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مار کرچھوڑ دیتے ہیں۔ بین کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا 'جھوٹ کہتے ہیں' تو مات میں سنگسار کرنے کا تھم ہے' لاو تو رات پیش کرو' انہوں نے تو رات کھولی لیکن آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچے کی سب عبارت پڑھنائی 'حضرت عبداللہ بچھے گا اور آپ نے فرمایا' اپنے ہتھ کو تو ہٹاؤ' ہاتھ ہٹایا تو سنگسار کرنے گی آیت موجود تھی اب تو انہیں بھی اقر ارکر تا پڑا۔ پھر حضور کے تھم سے زانیوں کوسنگسار کردیا گیا' حضرت عبداللہ فرماتے ہیں' میں نے دیکھا کہ وہ زانی اس عورت کو پھر وں سے بچانے کیلئے اس کے آڑے آ جا تا تھا (بخاری و مسلم ) اور سند سے عبداللہ فرماتے ہیں' میں نے دیکھا کہ وہ زانی اس عورت کو پھر وں سے بچانے کیلئے اس کے آڑے آ جا تا تھا (بخاری و مسلم ) اور سند سے مروی ہے کہ یہود یوں نے کہا' ہم تو اسے کالا منہ کر کے کچھ مار پیٹ کرچھوڑ دیتے ہیں اور آیت کے ظاہر ہونے کے بعدانہوں نے کہا' ہم تو اسے چھپایا تھا' جو پڑھ رہا تھا' ہوں تھی موجود تھے۔ کہا تھا تھوایا تو آیت پر اچھتی ہوئی نظر کی آئیت کی ایک ان دونوں کے رجم کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن عربھی موجود تھے۔

ایک اورروایت بین ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آدی بھے کر آپ کو بلوایا تھا' اپنے مدرسے بین گدی پر آپ کو بٹھایا تھا اور جو توریت میں شادی آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا' وہ ان کا بہت بڑا عالم تھا ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے شم دے کر پوچھا تھا کہ تم توریت میں شادی شدہ زانی کی کیا سزایا تے ہو؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا لیکن ایک نو جو ان پھے نہ بولا ' فاموش ہی کھڑ ارہا' آپ نے اس کی طرف دیکھ کو مان ان کا اس نے کہا جب آپ ایک قسمیں دے رہے ہیں تو میں جھوٹ نہ بولوں گا ۔ واقعی توریت میں ان فاص اسے دوبارہ شم دی اور جواب مانگا' اس نے کہا جب آپ ایک قسمیں دے رہے ہیں تو میں جھوٹ نہ بولوں گا ۔ واقعی توریت میں ان لوگوں کی سزا سنگساری ہے ۔ آپ نے فرمایا' اچھا پھر یہ بھی تج چ بتاؤ کہ پہلے پہل اس دجم کو تم نے کیوں اور کس پر سے اڑ ایا؟ اس نے کہا حضرت' ہمارے کی باوشاہ کی ہیں ہے جا رہے اس کی عظمت اور بادشاہ کی ہیں ہے کہ روور نہ اسے بھی چھوڑ و۔ آخر عام آ دمی نے بدکاری کی تو اسے دجم کرنا چا ہا لیکن اس کی ساری تو م چڑھ دوڑی کہ یا تو اس ایک خض کو بھی رجم کروور نہ اسے بھی جھوڑ و۔ آخر ہم نے مل ملاکر یہ طے کیا کہ بجائے رجم کے اس قسم کی کوئی سزامقرر کردی جائے ۔ چنا نچر حضور گنے توریت کے تھم کو جاری کیا اور اسی بارے ہیں آیت اِنَّا اَنْزَلْنَا الْخُ ' ازی ۔ پس آخصرت سے بیان احکام کے جاری کرنے والوں میں سے ہیں۔ (ابوداؤد)

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ آكُلُونَ لِلسُّحْتِ فَانَ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ آوُ آغَرِضَ عَنْهُمْ وَ إِنَ تُغُرِضَ عَنْهُمْ وَلَنَ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَ إِنْ حَكَمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ الِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ وَنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْلِ لَهُ فَيْهَا الْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ وَنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْلِ لَهُ فَيْهَا الْمُقْسِطِينَ ﴿ وَمَا الْوَلَيْكَ عِنْدَهُمُ اللهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا الْوَلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

بیکان لگالگا کرجموٹ کے سننے دالے اور جی بھر بھر کرحرام کے کھانے والے ہیں'اگریہ تیرے پاس آئیں تو تجھے اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرخواہ ان کو

ٹال دے۔اگر توان سے منہ بھی چیر لے گا تو بھی میر تیجنے ہرگز کوئی ضرر ٹہیں پہنچا بھتے اوراگر تو فیصلہ کرے تو ان میں عدل والوں سے اللہ مجت کرتا ہے ۞ تعجب کی بات ہے کہا ہے پاس تو ربیت ہوئے ہوئے جس بیس اجکام اللہ ہیں' تیجنے تھم بناتے ہیں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں ۞

(آیت: ۲۲-۲۲) منداحہ ہے کہائی۔ فض کو یہودی کالا منہ کئے لے جارہ سے تھاورا ہے کوڑے بھی مارد کھے تھے تو آپ نے ان بلاران سے ماجرا پوچھا نہوں نے کہا اس نے زنا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا زائی کی یہی سزا تمہار ہے ہاں ہے؟ کہا ہاں آپ نے ان کا یک عالم کو بلاکرا سے بخت قتم دے کر پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر آپ ایسی قتم نددیتے تو میں ہرگز نہ بتاتا 'بات بیہ ہے کہ ہمارے ہاں دراصل زنا کاری کی سزا سنگیاری ہے لیکن چونکہ امیر امراء اور شرفاء لوگوں میں بید بدکاری بڑھ گئی اور انہیں اس قتم کی سزا دین ہم نے مناسب نہ جائی 'اس لئے انہیں تو چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کا تھم مارا نہ جائے اس لئے غریب غرباء 'کم حیثیت لوگوں کورجم کرادیتے تھے۔ پھر ہم نے رائے زنی کی کہ آؤکو کی ایسی سزا تجو بر کروکہ شریف و فیرشریف امیر غریب پرسب پر کیساں جاری ہو سکے چنا نچہ ہماراسب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ منہ کا لے کردیں اور کوڑے گئا تھی۔ بیس کر حضور "نے تھم دیا کہ ان دونوں کوسنگ ارکرو۔ چنا نچہ انہیں رجم کردیا گیا اور آپ نے فرمایا 'اے اللہ میں پہلا وہ خض ہوں جس نے تیرے ایک مردہ تھم کوزندہ کیا۔ اس پر آیت یا ٹیکھا الرَّ سُولُ لَا یَحُورُ نُک کے ہُمُ کُورِ کُن تک نازل ہوئی۔

انہی یہودیوں کے بارے میں اور آیت میں ہے کہ اللہ کے نازل کردہ عکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم ہیں۔ اور آیت میں ہے فاسق ہیں (مسلم وغیرہ) اور روایت میں ہے کہ واقعہ زنافدک میں ہوا تھا اور وہاں کے یہودیوں نے مدینہ شریف کے یہودیوں کو لکھ کر حضور ہے بچھوایا تھا۔ جوعالم ان کا آیا اس کا نام ابن صوریا تھا'یہ آ کھی اجھی تھا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا عالم بھی تھا۔ حضور نے جب آئمیں قتم دی تو دونوں نے قول دیا تھا' آپ نے انہیں کہا تھا' تہمیں اس اللہ کی تئم جس نے بنوا سرائیل کے لئے پانی میں راہ کردی تھی اور ابر کا سایہ ان پر کیا تھا اور فرعونیوں سے بچالیا تھا اور من وسلوگا اتا را تھا۔ اس تھم سے وہ چونک گئے اور آپس میں کہنے گئے بڑی زبر دست قتم ہے' اس موقع پر جھوٹ بولنا تھی نہیں' تو کہا حضور تو ریت میں ہے کہ بری نظر ہے دیکھنا بھی مشل زنا کے ہے اور گلے لگا نابھی اور بوسہ لینا بھی' پھراگر عوارہ اس بات کے ہوں کہ انہوں نے دخول خروج دیکھا ہے جیسا کہ سلائی سرمہ دانی میں جاتی آتی ہے تو رجم واجب ہوجا تا ہے۔ آپ نے فرایا' یہی مسئلہ ہے پھر تھم دیا اور انہیں رجم کرا دیا گیا۔ اس پر آیت فیان جاتی ہوگا آئی رابوداؤدوغیرہ)

ایک روایت میں جو دو عالم سامنے لائے گئے تھے یہ دونوں صور یا کاڑے تھے۔ ترک حد کا سبب اس روایت میں یہودیوں کی طرف سے یہ بیان ہوا ہے کہ جب ہم میں سلطنت نہ رہی تو ہم نے اپنے آ دمیوں کی جان لینی مناسب نہ بھی پھر آپ نے گواہوں کو بلوا کر گواہی کی جنہوں نے بیان دیا کہ ہم نے اپنی آئھوں سے آئیس اس برائی میں دیکھا ہے جس طرح سرمہ دانی میں سلائی ہوتی ہے۔ وراصل تورایت وغیرہ کا منگوانا 'ان کے عالموں کو بلوانا' بیسب آئیس الزام دینے کے لئے نہ تھا 'نہ اس لئے تھا کہ وہ اس کے ماننے کے مکلف ہیں' نورایت وغیرہ کا منگوانا 'ان کے عالموں کو بلوانا' بیسب آئیس الزام دینے کے لئے نہ تھا' نہ اس لئے تھا کہ وہ اس کے مکلف ہیں' نہیں بلکہ خودرسول اللہ علیہ کے فرمان واجب العمل ہے' اس سے مقصدا کی قوصور کی سچائی کا اظہار تھا کہ اللہ کی وہی سے آپ نے یہ معلوم کرلیا کہان کی توریت میں بھی عظم رجم موجود ہے اور یہی لکلا' دوسرے ان کی رسوائی کہ آئیس پہلے کے انکار کے بعدا قرار کرنا پڑا اور دنیا پر ظاہر ہوگیا کہ یہ پوگ کہ یہ لوگ ہے دل سے حضور کے بی اور اس لئے بھی کہ یہ لوگ ہے دل سے حضور کے پاس اس کے نہیں آئے تھے کہ آگر آپ کو بھی کہ یہ لوگ ہے دل سے حضور کے پاس اس کے نہیں آئے تھے کہ آگر آپ کو بھی اسے اجماع کے موافق پائیں گو

اتحاد کرلیں گے درنہ ہر گز قبول نہ کریں گے۔

اسی لئے فرمان ہے کہ'' جنہیں اللّٰد گمراہ کردے تو ان کو کسی قتم ہے راہ راست آنے کا اختیار نہیں ہے۔ ان کے گندے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ کا رادہ نہیں ہے' بیدد نیا میں ذلیل وخوار ہوں گے اور آخرت میں داخل نار ہوں گے۔ بیہ باطل کو کان لگا کر مزے لے کر سننے والے ہیں اور رشوت جیسی حرام چیز کودن دیباڑے کھانے والے ہیں' بھلاان کے نجس دل کیسے پاک ہوں گے؟ اور ان کی دعائیس اللہ کیے سے گا؟اگریہ تیرے پاس آئیں تو تھے اختیار ہے کہان کے نصلے کریانہ کراگرتوان سے منہ پھیر لے جب بھی یہ تیرا پھنہیں بگاڑ سکتے کونکہ ان کا قصد اتباع حق نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کی پیروی ہے'۔بعض بزرگ کہتے ہیں سے آیت منسوخ ہے۔ اس آیت سے و اَن احُكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ- پهرفرمايا "أكرتوان مين فيل كري توعدل وانصاف كي ساته كر "كوية فودعالم بين اورعدل سے بخے موے ہیں اور مان لوکہ اللہ تعالی عادل لوگوں سے محبت رکھتا ہے''-

پھران کی خباشت 'بدباطنی اور سرشی بیان مور ہی ہے کہ' ایک طرف تو اس کتاب اللہ کوچھوڑ رکھا ہے جس کی تابعداری اور حقانیت کے خودقائل ہیں دوسری طرف اس جانب جھک رہے ہیں جے نہیں مانے اور جے جھوٹ مشہور کرر کھاہے پھراس میں بھی نیت بدہے کہ اگر وہاں سے ہماری خواہش کے مطابق تھم ملے گا تو لے لیں گئے ورنہ چھوڑ چھاڑ دیں گئے'۔تو فرمایا کہ بیکسے تیری فرماں برداری کریں گے؟ انہوں نے تو تو ریت کوبھی چھوڑ رکھاہے جس میں اللہ کے احکامات ہونے کا قرار انہیں بھی ہے لیکن پھر بھی بے ایمانی کر کے اس سے پھر جاتے ہیں-

#### إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوْرِيةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الكذنين آسكموا لِلَذِينَ هَادُوا وَالرَّبِّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَااسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءٌ فَلا تَخْشَوُا التَّاسَ وَانْحَشُونِ وَلا تَشْتَرُوا بِالْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَهُ يَحَكُمُ بِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ

درامل بدایمان ویقین والے ہیں بی نہیں ہم نے بی توریت نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت ونور ہے بہودیوں میں ای توریت کے ساتھ اللہ کے مانے والے انبیاء اہل اللہ اورعلاء فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا تھم دیا گیا تھا اوروہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ ابتہہیں چاہئے کہ لوگوں سے نہ ڈرو مرف میرا دُرر کھو میری آیوں کو تعور مول پرنہ ہیو-جولوگ اللہ کی اتاری ہوئی وی کے ساتھ نیملے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کا فرین 🔾

(آیت: ۴۴) پھراس توریت کی محت وتعریف بیان فرمائی - جواس نے اپنے برگزیدہ رسول حضرت موسی بن عمران علیه السلام پرناز ل فرمائی تھی کہاس میں ہدایت ونورانیت تھی-انبیاء جواللہ کے زیر فرمان تھے اس پر فیصلہ کرتے رہے میہودیوں میں اس کے احکام جاری کرتے رہے تبدیلی اورتحریف سے بچےرہے ٔ رہانی یعنی عابدُ علاءاورا حبار یعنی ذی علم لوگ بھی اس روش پر رہے۔ کیونکہ انہیں یہ پاک کتاب سونی گئ تھی اوراس کےاظہار کا اوراس پڑمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا اوروہ اس پر گواہ وشاہد تھے۔ابتمہیں جا ہے کہ بجزاللہ کے کسی اور سے نہ ڈرو- ہاں قدم اور لمحہ لمحہ پرخوف رکھواور میری آیتوں کوتھوڑ ہے تھوڑ ہے مول فروخت نہ کیا کرو- جان لو کہ اللہ کی وحی کا حکم جونہ مانے' دہ کا فرہے۔اس میں دوقول ہیں جوابھی بیان ہوں گےان شاءاللہ۔

ان آبیوں کا ایک شان زول بھی من لیج - ابن عباس سے مروی ہے کہ ایسے لوگوں کواس آبیت بیس تو کا فرکہا' دوسری بیس ظالم'
تیسری بیس فاس - بات ہیہے کہ یہود یوں کے دوگروہ تھے۔ ایک غالب تھا' دوسرا مغلوب - ان کی آپی بیس اس بات پرسلے ہوئی تھی کہ
غالب ذی بڑت فرقے کا کوئی خص اگر مغلوب ذیل فرقے کے کی خص گوشی گوآل کر ڈالے تو پیاس وس دیت دے اور ذیل لوگوں بیس ہے کوئی
عزیر کو آل کر دی توایک سودس دیت دے۔ بی روائ آن بیس چلا آر ہا تھا۔ جب حضور کہیے بیس آئے اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ
عزیر کو آل کر دی توایک سودس دیت دیے۔ بی روائ آن بیس چلا آر ہا تھا۔ جب حضور کہیے بیس آئے اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ
عزیر کو آل کر دی توایک سودس دیت کے گئے اور خوائ کو مارڈ الا سیم اس سے آدئی گیا کہ لاؤسودس دلواؤ' وہاں سے جواب ملا کہ بیس شرح کوئی کو النوان فی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی قبیلے کے ایک بی دین کے آبی ہی نہ ہم کی کے کہ میں دوس ایک ہی گئے کہ انسان کی ہوائی ان میں دیت کی اور تو ہم اس کوئی ہوائی دیا ہوائی ہیں ہوائی ہوائ

ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں قبیلے بنونفیراور بنوقر بظہ تھے۔ بنونفیر کی پوری دیت تھی اور بنوقر بظہ کی آ دھی۔حضور نے دونوں کی دیت کیساں دینے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ قرظی اگر کسی نظری کوئل کر ڈالے تو اس سے قصاص لیتے تھے لیکن اس کے خلاف میں قصاص تھا ہی نہیں 'سووس ویت ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ ادھریہ واقعہ ہوا' ادھر زنا کا قصہ واقع ہوا ہوجس کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے اور ان دونوں پر بیآ یتیں نازل ہوئیں۔واللہ اعلم۔ بال ایک بات اور ہے جس سے اس دوسری شان نزول کی تقویت ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے بعض جان آ کھے وض کرمایا ہے و کتئنا عَلَیْهِمُ فِیْهَا الْخ ' بعنی ہم نے یہود یوں پر توریت میں بیتھم فرض کردیا تھا کہ جان کے عوض جان آ کھے عوض آ کھے۔وائلہ علم۔

پھر آئیں کا فرکہا گیا جواللہ کی شریعت اوراس کی اتاری ہوئی وجی کے مطابق فیصلے اور تھم نہ کریں۔ گویہ آیت شان نزول کے اعتبار سے بھو آئیس کا فرکہا گیا جواللہ کی شریعت اوراس کی اتاری ہوئی وجی کوشائل ہے۔ بنواسرائیل کے بارے میں اتری اوراس است کا بھی بہی تھم ہے۔ ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ رشوت حرام ہے اور رشوت ستانی کے بعد کسی شرعی مسئلہ کے خلاف فتوئی وینا کفر ہے۔ سدی تفرماتے ہیں ، جس نے وجی البی کے خلاف عمر افتوی ویا ، جانے کے باوجوداس کے خلاف کیا' وہ کا فرہے۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں' جس نے اللہ کے فرمان سے انکار کیا' اس کا بیتھم ہے اور جس نے انکار تو نہ کیا گیاں سے مطابق نہ کہا' وہ خلا کم اور فاسم ہو اللہ کا میس ہو تواہ کو کی اور ہو وقعی فرماتے ہیں' دسلمانوں میں جس نے کتاب کے خلاف فتوئی دیا' وہ کا فرہے اور یہود یوں میں دیا ہوتو خلا کم ہے اور نصر انہوں میں دیا ہوتو فالم ہے اور نصر انہوں میں جس نے کتاب کے خلاف فتوئی دیا' وہ کا فرہے اور یہود یوں میں دیا ہوتو فالم ہے اور نصر انہوں میں جس نے کتاب کے خلاف فتوئی دیا' وہ کا فرائی فرماتے ہیں' اس کا کفراس کے کفر جیسانہیں جو میں دیا ہوتو فاست ہے'' ۔ ابن عباس فرماتے ہیں' اس کا کفراس آیت کے ساتھ ہے'' ۔ طاوئی فرماتے ہیں' اس کا کفراس کے کفر جیسانہیں جو میں دیا ہوتو فاست ہے'' ۔ ابن عباس ففر ماتے ہیں' اس کا کفراس آیت کے ساتھ ہے'' ۔ طاوئی فرماتے ہیں' اس کا کفراس آیت کے ساتھ ہے'' ۔ طاوئی فرماتے ہیں' اس کا کفراس کے کفر جیسانہیں جو

سرے سے اللہ کے رسول قرآن اور فرشتوں کا منکر ہو'' - عطاً فرماتے ہیں کتبہ (چھپانا) کفر سے کم ہے- اس طرح ظلم وفتق کے بھی ادنی اعلٰی درجے ہیں-اس کفرسے وہ ملت اسلام سے پھر جانے والا ہوجا تا ہے-ابن عباسٌ فرماتے ہیں''اس سے مرادوہ کفرنہیں جس کی طرف ہم ''

#### وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا آنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۗ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْآنُفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّرِ بَالْآذُنِ وَالسِّرِ بَالسِّرِ بِي وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكُفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَّا آنْزَلَ اللَّهُ فَاوُلَإِكَ هُمُ الطَّلِمُونِ

ہم نے یہود یوں کے ذمدتوریت میں یہ بات مقرر کردی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آ کھے بدلے آ کھاور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت ٔ دانت کے بدلےاور خاص زخمول کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو خص اس کومعاف کردی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے۔ اور جو خص اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے مطابق علم نه کرے وہی لوگ ظالم ہیں 🔾

قَلْ عَلَى عَلَى عَدِل ہے: 🌣 🌣 (آیت:۵۵) یبودیوں کواورسرزنش کی جارہی ہے کہان کی کتاب میں صاف لفظوں میں جو تھم تھا' پیھلم کھلا اس کا بھی خلاف کررہے ہیں اور سرکشی اور بے پرواہی سے اسے بھی چھوڑ رہے ہیں۔نضری یہودیوں کوتو قرظی یہودیوں کے بدلے قل کرتے ہیں کیکن قریظہ کے یہودکو بنونضیر کے یہود کے عوض قل نہیں کرتے بلکہ دیت لے کرچھوڑ دیتے ہیں-ای طرح انہوں نے شادی شدہ زانی کی سنگساری کے حکم کو بدل دیا ہےاورصرف کالا منہ کر کے رسوا کر کے مارپیٹ کرچھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لئے وہاں تو انہیں کا فر کہا- یہاںانصاف نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ظالم کہا- ایک حدیث میں حضور کا وَ الْعَیْنُ پڑھنا بھی مروی ہے (ابوداؤ دوغیرہ)علاء کرام کا تول ہے کہ آگل شریعت جا ہے ہمارے سامنے بطور تقریر بیان کی جائے اور منسوخ نہ ہوتو وہ ہمارے لئے بھی شریعت ہے۔ جیسے بیا حکام سب کے سب ہماری شریعت میں بھی اسی طرح ہیں۔

امام نووی فرماتے ہیں اس مسلمیں تین مسلک ہیں ایک تو وہی جو بیان ہوا ایک اس کے بالکل برعکس- ایک بیک صرف ابرا جیمی شریعت جاری اور باقی ہے اور کوئی نہیں - اس آیت کے عموم سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ مردعورت کے بدیے بھی <mark>قبل</mark> کیا جائے گا کیونکہ یہال لفظ نفس ہے جومردعورت دونوں کوشامل ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ مردعورت کے خون کے بدلے آل کیا جائے گا۔اور حدیث میں ہے کہ سلمانوں کے خون آپس میں مساوی ہیں۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ مرد جب کسی عورت کو آس کرد ہے تو اس کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا بلکہ صرف دیت لی جائے گی لیکن بیقول جمہور کے خلاف ہے۔ امام ابوحنیفۂ تو فرماتے ہیں کہ ذمی کا فر کے قتل کے بدلے بھی مسلمان قل کردیا جائے گا اور غلام کے قل کے بدلے آزاد بھی قل کردیا جائے گا لیکن پیذہب جمہور کے خلاف ہے۔

بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ عظامی فرماتے ہیں مسلمان کا فر کے بدیے قبل نہ کیا جائے گا اور سلف کے بہت ہے آثار اس بارے میں موجود ہیں کہ وہ غلام کا قصاص آزاد سے نہیں لیتے تھے اور آزاد غلام کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا۔ حدیثیں بھی اس بارے میں مروی ہیں لیکن صحت کونہیں پہنچیں – امام شافعیؓ تو فرماتے ہیں'اس مسکلہ میں امام ابوصنیفہؓ کے خلاف اجماع ہے لیکن ان باتوں سے اس قوِل کا بطلان لازم نیس آتا تا وقتیکد آیت کے عموم کو خاص کرنے والی کوئی زبروست صاف ثابت دلیل ندہو- بخاری وسلم میں ہے کہ حضرت انس بن نظر اللہ کی چوپھی رہے نے ایک لونڈی کے وانت تو ڑدیئے اب لوگوں نے اس سے معافی چاپی لیکن وہ نہ مانی 'حضور کے پاس معاملہ آیا ۔ آپ نے بدلہ لینے کا حکم دے دیا 'اس پر حضرت انس بن نظر انے فر مایا 'کیا اس عورت کے سامنے کے دانت تو ڑدیئے جا کیں گے؟ آپ نے فر مایا ۔ ہاں اے انس - اللہ کی کتاب میں قصاص کا حکم موجود ہے ۔ یہ ن کرفر مایا 'نہیں نہیں بیں یارسول اللہ قتم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو خر مایا ۔ ہاں اے انس - اللہ کی کتاب میں قصاص کی حکم موجود ہے ۔ یہ ن کرفر مایا 'نہیں نہیں یارسول اللہ قتم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حتی ہوا بھی بھی کہ کہ وہ لوگ راضی رضا مند ہو گئے اور قصاص چھوڑ دیا بلکہ معاف کردیا ۔ اس وقت آپ نے فر مایا 'بعض بندگان رہ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پرکوئی قتم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اسے پوری ہی کردے۔ دوسری روایت میں ہے کہ پہلے انہوں نے نہ تو معافی دی 'نہ دیت لینی منظور کی ۔ نسائی وغیرہ میں ہے ایک غریب جماعت کے غلام نے کسی مالدار جماعت کے غلام نے کسی مالدار جماعت کے غلام کے کان کا ہ دیئے 'ان لوگوں نے حضور " ہے آ کرعرض کی کہ ہم لوگ فقیر مسکین ہیں۔ مال جمارے پاس نہیں تو حضور " نے نہ کی ان پرکوئی جم مانہ نہ رکھا ہو کو در بالیا ہو۔ نہ معاور ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیت اپنی پاس سے دے دی ہواور رہی ہو مسکتا ہے کہ ان سے سفارش کر کے معاف کرالیا ہو۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ جان جان کے بدلے ماری جائے گی آ کھ چھوڑ دینے والے کی آ کھ چھوڑ دی جائے گی ناک کا شنے والے کا ناک کاف دیا جائے گا وانت تو ڑ دیا جائے گا اور خم کا بھی بدلہ لیا جائے گا -اس میں آ زاد مسلمان سب کے سب برابر ہیں -مردعورت ایک ہی تیں ہیں ہیں - جبکہ بیکام تصداً کئے گئے ہوں - اس میں غلام بھی آ پس میں برابر ہیں ان کے مرد بھی اور عورت ایک ہی تھم میں ہیں - جبکہ بیکام تصداً کئے گئے ہوں - اس میں غلام بھی آ پی میں برابر ہیں ان کے مرد بھی اور عورت ایک ہونے وزئر بنہوں عورتیں بھی - قاعدہ اعضا کا کٹنا تو جوڑ سے ہوتا ہے - اس میں تو قصاص واجب ہے - جیسے ہاتھ 'پیر قدم ' تقیلی وغیرہ - لیکن جوز ٹم بوٹر پر نہ ہوں بلکہ ہڈی پر آ نے ہوں ان کی ہابت حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ' ان میں بھی قصاص ہے مگر ران میں اور اس جیسے اعضاء میں اس لئے کہ وہ خوف وخطر کی جگہ ہے' -

ان کے برخلاف ابوہ نیڈ اور ان کے دونوں ساتھیوں کا ذہب ہے کہ کی ہڈی میں قصاص نہیں 'جود دانت کے اور امام شافعی کے نزدیک مطلق کسی ہڈی کا قصاص نہیں۔ بہی مروی ہے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابن عباس ہے بھی اور بہی کہتے ہیں عطا بھتی ، حسن بھری زہری ابراہیم نخبی تحصم اللہ عنہم اور عمر بن عبدالعزیز بھی اور اسی کی طرف کے ہیں سفیان تورگ اورلیث بن سعد بھی ۔ امام احمد ہے بھی فور کا کہم حضور کا بہی قول زیادہ مشہور ہے۔ امام ابوہ نیڈ کی دلیل وہی حضرت انس والی روایت ہے جس میں ربی ہے دانت کا قصاص دلوانے کا تھم حضور کا فرمودہ ہے۔ لیکن دراصل اس روایت ہے بیڈ بہب ٹابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں بیلفظ ہیں کہ اس کے سامنے کے دانت اس نے تو زود سے جو ابن میں بیلفظ ہیں کہ اس کے سامنے کے دانت اس نے تو زود سے جو ابن باب مقدمہ آیا مقدمہ آیا ہے کہ بغیر ٹو شنے کے جو گر گئے ہوں۔ اس حالت ہیں قصاص اجماع ہے واجب ہے۔ ان کی دلیل کا پورا حصدوہ ہے جو ابن باب مقدمہ آیا ہیں ہے کہ 'ایک فحض نے دوسرے کے باز وکو کہنی سے نیچ نیچ ایک تلوار ماردی جس سے اس کی کلائی کٹ گئ کو خضرت کے پاس مقدمہ آیا آپ نے قصاص کو نہیں نے میں برکت دے گا اور آپ نے تو اور کی جو اس کے ایک دوسرے اور کی میں برکت دے گا اور آپ نے تصاص کو نہیں فرمایا۔ لیکن بید حدیث بالکل ضعیف اور گری ہوئی ہی ضعیف ہیں۔ بھروہ کہتے ہیں کہ زخموں کا قصاص ان کے درست ہوجانے اور جست نہو جست نہیں کی کی والی میا جاتھ کی برخم ایک کہ لیا جاتو کہ کی برخم ایک کو ایک مدیت سے بہلے لینا جاتو نہیں اور اگر پہلے لیا گیا گھرز خم بردھ گیا تو کوئی بدلہ دلوایا نہ جائے گا۔ اس کی دلیل منداحمہ کی بیصد بیٹ ہے کہ جو ایک بھرجانے سے کہ کہ ایک میں اور اگر پہلے لیا گیا گھر خم بردھ گیا تو کوئی بدلہ دلوایا نہ جائے گا۔ اس کی دلیل منداحمہ کی بیرے سے کہ کہ جائی ہیں میں میں جو بول ہے کہ کہ جو کہ بھر ان میں جائی ہیں جو دیث ہو کہ کہ ہوں کہ بھر جائے گا۔ اس کی دلیل منداحمہ کی بیرے دیث ہے کہ کہ جو کہ کہ جو کہ کہ جو کہ کو بردے کی جو کہ کے کو اس کی دلیل منداحمہ کی بیرے دیث ہے کہ کہ کو دیک کی کو دیت ہو کہ کی کو دیت ہو کہ کہ کی کی کو دیت ہے کہ کو دیت ہو کہ کی کو دیت ہو کہ کی کو دیت ہو کہ کو دی بول ہے کہ کو دیت کو کو دیت ہو کی کو دیت ہو کہ کو دیت کی دیل منداحمہ کی کے دو سے کو کو دیت کو دیت کے دور سے کا کہ کو دیت کی کو دیت کی کو دیت کی کو دیت کو دیت کے دور سے

ایک شخص نے دوسرے کے گھٹنے میں چوٹ ماری وہ آنخضرت کے پاس آیا اور کہا جھے بدلہ دلوا پیخ آپ نے دلوادیا 'اس کے بعدوہ پھرآیا اور کہنے لگایارسول اللہ میں تو کنگڑ اہو گیا' آپ نے فرمایا' میں نے تجھے منع کیا تھالیکن تو نہ مانا' اب تیرے اس کنگڑے بین کا بدلہ پھٹی ہیں۔ پھر حضور نے زخموں کے بھرجانے سے پہلے بدلہ لینے کومنع فرمایا۔

مسئلہ: ﷺ ہلا اگر کسی نے دوسر کے کوخی کیا اور بدلہ اس سے لیا گیا' اس میں بیر گیا تو اس پر پچھٹیس ۔ مالک شافعی احمد ّاور جمہور صحابہ ٌو تابعین کا یہی قول ہے۔ ابو صنیفہ کا قول ہے کہ' اس پر دیت واجب ہے' اس کے مال میں سے' ۔ بعض اور بزرگ فرماتے ہیں' اس کے ماں باپ کی طرف کے رشتہ داروں کے مال پر وہ دیت واجب ہے' ۔ بعض اور حضرات کہتے ہیں' بھٹر راس سے بدلے کے قوسا قط ہے باقی اس کے مال میں سے واجب ہے' ۔

وَقَفَيْنَاعَلَى اعَارِهِمْ بِعِيْسَى أَبُنِ مَرْيَهَ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرُهِ وَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَ نُورٌ وَ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ هُولْيَخَكُمُ آهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فِيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَاولَإِكَ هُمُ الْفُسِقُونِ فَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَاولَإِكَ هُمُ الْفُسِقُونِ فَيَهِ اللهُ فَاولَإِكَ هُمُ الْفُسِقُونِ فَيْ اورہم نے ان کے پیچھیٹی بن مریم کو بھجا جواسپینے ہے آگے کی کتاب بین توریت کی تصدیق کرنے والے تصاورہم ہی نے انہیں انجیل عطافر مائی جس میں ہدایت تھی اور نور اور وہ اپنے کے انڈرت کی تھی اور وہ سراسر ہدایت وقسیحت تھی پارسالوگوں کے لئے 🔾 انجیل والوں کو بھی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے اور کو میں اور وہ سراسر ہدایت وقسیحت تھی پارسالوگوں کے لئے 🔾 انجیل میں نازل فر مایا ہے اس کے مطابق تھم کریں 'جواللہ کے نازل کردہ ہے ہی تھم نہ کریں' وہ بدکار فاس ہیں 🔾

باطل کے غلام لوگ: ہڑ ہڑ (آیت: ۲۳ – ۲۷) انبیاء بی امرائیل کے پیچے ہم عینی نی کولائے جوتوریت پرایمان رکھتے سے اس کے احکام کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتے سے ہم نے انہیں بھی اپنی کتاب انجیل دی جس میں حق کی ہدایت تھی اور جبہات اور مشکلات کی تو ہے تھے ان کے صاف فیصلے اس مشکلات کی تو ہے تھے تھی اور پہلی البامی کتابوں کی تقدر ہی تھی ہاں چند مسائل جن میں یبودی اختلا ف کرتے سے ان کے صاف فیصلے اس میں موجود سے بیسے قرآن میں اور جگہ ہے کہ حضرت عینی نے فربایا میں تبہارے لئے بعض وہ چزیں طال کروں گا جوتم پرحرام کردی گئی میں موجود سے بیسے قرآن میں اور جگہ ہے کہ حضرت عینی نے فربایا میں احکام منسوخ کردے ہیں۔ انجیل میں پر حاگیا ہے اس اور علی میں برخرات کی مطابق میں موجود سے میں اور جگہ ہے کہ حضرت عینی کو انجیل اس کے دی تھی پر حاگیا ہے اس صورت میں و اُلکٹ کئم میں لام ہے کہ معنی میں ہوئی تھی کہ وہ اپنی کی طرف رفیت کریں اور برائی ہے تھیں۔ اکھل کو نیسے برخری کے دور اس کے مطابق اور مشہور قرآ ہ و اُلکٹ کٹم پر جھی جائے تو معنی ہیوں کے کہ انہیں چا ہے کہ انجیل کے کہا احکام پر اور اس لام کہا مرکا لام سمجھا جائے اور مشہور قرآ ہ و اُلکٹ کٹم پر جھی جائے تو معنی ہیوں کے کہ انہیں چا ہے کہ انجیل کے کہا احکام پر ایس کو اور آپ کے مطابق فیصلہ کریں۔ جیسے اور آپ سے میں ہو گئی کہ میں اور تو کہیں ہو اور آپ سے میں اور جو کہی الندی طرف اور آپ سے میں اور تو کہی الندی اور اپندی اطاب سے ان ان کو بیت ہیں کہی کر نہیں ہو۔ وار آپ سے میں کھی ہو گی پاتے ہیں وہ وہ گیا ہیں ہی کر در چا ہے۔ ان اللہ اور اپنیل کے عال ہیں ہیں تیں ہی گئر در چا ہے۔ انہوں میں ہے۔ وقرآ یت سے بھی پی طالم کے عال ہیں ہیں گئر در چا ہے۔ انہوں کو تا میں ہے۔ وقرآ یت سے بھی پی طالم کے عال ہیں ہیں ہی گئر در چا ہے۔ انہوں کو تا ہے۔ وقرآ یت سے بھی پی طالم کے عال ہیں ہیں ہی گڑر در چا ہے۔ انہوں کو تا ہے۔ انہوں کے وقر ہی ہے۔ وقرآ یت سے بھی پی طالم کے عالم ہیں ہیں ہی گڑر در چا ہے۔ ان کے مرائ کے مطابق تھی میں اور کیا ہے۔ انہوں کے مرائ کے مطابق تھی میں اور ہو کی میں ہیں ہیں گئر کی ہو گئر ہی گئر ہی گئر ہی گئر ہی ہو گئر ہی گئر ہی گئر ہی گئر ہیں ہی گڑر دی ہو گئر ہی گئر ہی گئر ہی گئر ہی کہ میں کہ کی کی کی کی کی کر کر ہی ہی کر کرائ کی کر کر کے ان کے مطابق تھی ہو گئر ہی گئر ہی گئر ہی گئر ہو کر کر کر کر گئر ہی کر کر

وَانْزَلْنَا الْيُكَ الْكِتْ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَقْ الْمَا بَيْنَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ لَحَقَ لَكُمْ الْمَقِ الْحَقِ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ اللهُ لَجَعَلْكُمُ اللهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلَكِنَ شِرْعَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلَكِنَ لِيَبْلُوكُمُ مِنْ اللهُ لَجَعَلَكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ لَجَعَلَكُمُ اللهُ وَالْحَيْلِ اللهِ اللهِ لَيْنَالُوكُ مِنْ اللهُ لَحَعَلَكُمُ اللهُ اللهُ

ہم نے تیری طرف تی کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جواپے ہے آگل کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے اوران کی محافظ ہے۔ سوتوان کے آپس کے معاملات میں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ عظم کر اس حق ہے ہٹ کران کی خواہشوں کے پیچھے ندگ تم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے ایک دستوراور راہ مقرر کردی ہے اگر منظور موٹی ہوتا تو تم سب کوایک ہی امت بنادیتا لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تہمیں دیا ہے اس میں تمہیں آز ماے ہم نیکیوں کی طرف جلدی کرؤ تم کردی ہے اگر منظور موٹی ہوتا تو تم سب کوایک ہی امت ہے کہ جو وہ تہمیں ہروہ چیز جنادے گاجس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھ ©



تفييرسورة مائده - ياره ٢

ضروری ہیں۔ان بدنصیب جاہلوں نے اپنی طرف سے جواحکام گھڑ لئے ہیں اوران کی وجہ سے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے خبر وارا ہے نی توان کی جاہتوں کے پیچھےلگ کر حق کونہ چھوڑ بیٹھنا۔ان میں سے ہرایک کے لئے ہم نے راستہ اور طریقہ بنادیا ہے۔کسی چیز کی طرف

ابتداء کرنے کو شرعة کہتے ہیں۔منہاج لغت میں کہتے ہیں واضح اورآ سان رائے کو۔پس ان دونو لفظوں کی بہی تفییرزیادہ مناسب ہے۔ پہلی تمام شریعتیں جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھیں' وہ سب تو حید پر متفق تھیں البتہ چھوٹے موٹے احکام میں قدرے ہیر پھیرتھا- جیسے حدیث

شريف ميں ہے 'جمسب انبياء علاتی بھائی ہيں جمسب کا دين ايك بى ہے برني تو حيد كے ساتھ بھيجا جاتار ہااور برآ باني كتاب ميں تو حيد كا بیان اس کا ثبوت اوراسی کی طرف دعوت دی جاتی رہی' -

جسے قرآن فرماتا ہے کہ تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیج ان سب کی طرف یہی وجی کی کہ میرے سواکوئی معبود حقیق نہیں عم سبصرف میری بی عبادت كرتے رمواور آيت ميں ہے وَلَقَدُ بَعَثْنَال في بهم نے برامت كوبر بان رسول كهلواديا كرالله كى عبادت كرواور اس کے سواد وسروں کی عبادت سے بچو-احکام کا اختلاف ضرور' کوئی چیز کسی زمانے میں حرام تھی' پھر حلال ہوگئی یاس کے برعکس پاکسی تھم میں

تخفیف تھی اب تاکید ہوگئی یاس کے خلاف اور میھی حکمت اور مصلحت اور جحت ربانی کے ساتھ مثل توریت ایک شریعت ہے انجیل ایک شریعت ہے قرآن ایک مستقل شریعت ہے تا کہ ہرز مانے کے فر مائیر داروں اور نافر مانوں کا متحان ہوجایا کرے- البتہ توحید سب زمانوں

میں یکسال رہی اور معنی اس جملہ کے میہ ہیں کہ اے امت محر متم میں سے ہر مخص کے لئے ہم نے اپنی اس کتاب قر آن کریم کوشریعت اور طریقہ بنایا ہے۔تم سب کواس کی اقترااور تابعداری کرنی جاہئے۔اس صورت میں جَعَلُنَا کے بعد ضمیرہ کی مخذوف ماننی پڑے گی۔ پس بہترین مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقة صرف قرآن کریم ہی ہے کیکن صحیح قول پہلا ہی ہے اوراس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ہی

فرمان ہوا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کردیتا - پس معلوم ہوا کہ اگلا خطاب صرف اس امت سے ہی نہیں بلکہ سب امتوں سے ہےاوراس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور کامل قدرت کا بیان ہے کہ اگر وہ جا ہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی شریعت اور دین برکر ویتا - کوئی

تبدیلی کسی وقت نہ ہوتی ۔ کیکن رب کی حکمت کا ملہ کا تقاضا یہ ہوا کہ علیحدہ علیحدہ شریعتیں مقرر کر ئے ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجے اور بعض احکام ا گلے نبی کے پچھلے نبی سے بدلواد کے پہال تک کہتمام اسکلے دین حضرت محمد عظافہ کی نبوت سے منسوخ ہو گئے اور آپ تمام روئے زمین کی طرف بھیجے گئے اور خاتم الانبیاء بنا کر بھیجے گئے۔ یو خلف شریعتیں صرف تمہاری آ زمائش کے لئے ہوئیں تا کہ تابعداروں کو جزااور نافر مانوں کو

سزاملے۔ یہ بھی کہا گیا کہوہ تمہیں آ زمائے اس چیز میں جو تمہیں اس نے دی ہے یعنی کتاب۔ پس تمہیں خیرات اور نیکیوں کی طرف سبقت اور دوڑ کرنی جاہے۔اللہ کی اطاعت اس کی شریعت کی فرما نبرداری کی طرف آ گے بڑھنا جاہے اوراس آخری شریعت و تری کتاب اور آخری پنجبرکی بددل و جاں فرماں برداری کرنی چاہئے۔لوگوتم سب کا مرجع و ماویٰ اورلوٹنا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ وہاں وہمہیں تمہارےاختلاف کی اصلیت بتاد ہےگا' پچول کوان کی سچائی کا اچھا پھل دیے گا اور بروں کوان کی تجے بحثی' سرکشی اورخواہش نفس کی پیروی کی سز ادے گا۔

جوحت کو ماننا تو ایک طرف بلکہ حق سے پڑتے ہیں اور مقابلے کرتے ہیں۔ ضحاک کے بین مرادامت محمد ﷺ ہے مگراول ہی اولٰ ہے۔ پھر پہلی بات کی اورتا کید ہور ہی ہےاوراس کےخلاف ہے رو کا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ' دیکھوکہیں ان خائن مکار' کذاب کفاریہود کی باتوں میں آ کراللہ کے کسی تھم سے ادھرادھرنہ ہوجانا - اگروہ تیرےاحکام سے روگردانی کریں اورشریعت کےخلاف کریں تو توسمجھ لے

کدان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے اللہ کا کوئی عذاب ان پرآنے والا ہے۔ اس لئے توفیق خیران سے چھین لی گئ - اکثر لوگ فاسق ہیں لیعنی اطاعت حق سے خارج - اللہ كوين كے مخالف مدايت سے دور بين ' - جيسے فرمايا وَمَآ أَكُثُرُ النَّاسَ وَلَوُ حَرَصُتَ بمُوَّمِنينَ يعني كوتو حرص کر کے چاہے لیکن اکثر لوگ موکن نہیں ہیں - اور فرمایا و آئ تُطِعُ اکٹُٹرَ مَنُ فِی الْاَرُضِ یُضِلُّو کَ عَنُ سَبِیلِ اللهِ اگر توزین والوں کی اکثریت کی مانے گا تو وہ تجھے بھی راہ حق سے بہکادیں گے - یہودیوں کے چند بڑے بڑے رئیسوں اور عالموں نے آپس میں ایک میننگ کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں اگر ہم آپ کو مان لیس تو تمام یہود آپ کی نبوت کا اقرار کرلیں گے اور ہم آپ کو مان لیس تو تمام یہود آپ کی نبوت کا اقرار کرلیں گے اور ہم آپ کو مان لیس تو تمام یہود آپ کی نبوت کا اقرار کرلیں گے اور ہم آپ کو مان کی اور ہماری قوم میں ایک جھٹر اے اس کا فیصلہ ہمارے مطابق کرد ہے کے آپ نے انکار کردیا اور اس پربی آپیش اتریں -

اس کے بعد جناب باری تعالی ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے تھم سے ہٹ جا کیں جس میں تمام بھلا کیاں موجود اور تمام برائیاں دور ہیں۔ ایسے پاک تھم سے ہٹ کررائے قیاس کی طرف بخواہش نفسانی کی طرف اوران احکام کی طرف جھے جولوگوں نے ازخودا پی برائیاں دور ہیں۔ ایسے پاک تھم سے ہٹ کررائے قیاس کی طرف جو بیات و ضلالت اور اپنی مرضی کے مطابق تھم احکام جاری کر لیا کرتے تھے جوالیاس نے گھڑ و کئے تھے۔ وہ بہت سے کرلیا کرتے تھے اور جیسے کہ تا تاری ملکی معاملات میں چنگیز خان کے احکام کی پیروی کرتے تھے جوالیاس نے گھڑ و کئے تھے۔ وہ بہت سے احکام کو جھو سے اور دفاتر تھے جو مختلف شریعتوں اور نہ ہوں سے چھانے گئے تھے۔ یہودیت نضرانیت اسلامیت وغیرہ سب کے احکام کا وہ مجموعہ تھا اور پھراس میں بہت سے احکام وہ بھی تھے جو صرف اپنی عقل اور مسلحت وقت کے پیش نظر ایجاد کئے گئے جے جن میں اپنی خواہش کی ملاوٹ بھی تھی۔ پس وہ بی مجموعے ان کی اولا دمیں قابل عمل تھہر گئے اور اس کو کتاب وسنت پر فوقیت اور تقذیم دے لی۔ در حقیقت ایسا کرنے والے کا فر ہیں اور ان سے جہاد واجب ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے تھم کی طرف آ جا کیں اور کی چھوٹے یا ہوئے اہم والے کا فر ہیں اور ان سے جہاد واجب ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے تھم کی طرف آ جا کیں اور کی جھوٹے یا ہوئے ایس والے کا فر ہیں اور ان سے جہاد واجب ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے تھم کی طرف آ جا کیں اور کی چھوٹے یا ہوئے۔ اس

اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کیا یہ جاہلیت کے احکام کا ارادہ کرتے ہیں اور حکم رب سے سرک رہے ہیں؟ یقین والوں کے لئے اللہ ہے بہتر حکم ران اور کار فرما کون ہوگا؟ اللہ ہے زیادہ عدل وانصاف والے احکام کس کے ہوں گے؟ ایما ندار اور یقین کا مل والے بخوبی جانتے اور مائے ہوں کہ اس احکم الحا کمین اور الرحم الراحمین سے زیادہ اچھے صاف 'سہل اور عدہ احکام وقوا عداور مسائل وضوابط کسی کے بھی نہیں ہو سکتے ۔ وہ اپنی مخلوق پر اس سے بھی زیادہ مہر بان ہے جتنی مال اپنی اولا د پر ہوتی ہے۔ وہ پورے اور پختہ علم والا 'کامل اور عظیم الثان قدرت والا اور عدل وانصاف والا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں 'اللہ کے فیصلے کے بغیر جوفتو کی دے اس کا فتو کی جاہلیت کا حکم ہے ' - ایک شخص نے حضرت طاؤس سے بوچھا 'کیا میں اپنی اولا دمیں سے ایک کو زیادہ اور ایک کو کم دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے بہی آ یت پڑھی ۔ طبر انی میں ربول طاؤس سے بڑا اللہ کا دشن وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اور حیلہ تلاش کرے اور بے وجہ کسی گردن مارنے کے اللہ عقیقہ فرماتے ہیں ' سب سے بڑا اللہ کا دشن وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اور حیلہ تلاش کرے اور بے وجہ کسی گردن مارنے کے در ہے ہوجائے '' - یہ صدیث بخاری میں بھی قدرے الفاظ کی زیاد تی کے ساتھ ہے۔

يَآيَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّطْرَى الْكَانُهُ اللَّهُ الْكَانَّةُ مِنْهُمْ اللَّهُ الْكَانَةُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ مِّنْكُمُ فَالنَّهُ مِنْهُمْ الْوَلِيَاءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ مِّنْكُمُ فَالنَّهُ مِنْهُمْ الْوَلِيَاءُ بَعْضُهُمْ الْقَلْمِيْنَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْقَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِدُ الْقَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْقُومُ الْطَلِمِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْقُومُ الْقُومُ الْعُلْمِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْقُومُ الْطَلِمِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْعُلْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُومُ الْطُلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

اے ایمان والوتم یہود ونصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔تم میں سے جوبھی ان میں ہے کسی سے دوسی کرنے وہ انہی میں اسے ایمان والوتم یہود ونصاریٰ کو دوست نہیں دکھا تا 🔾 ہے۔ ظالموں کواللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھا تا 🔾

وشمن اسلام سے دوسی منع ہے: ہم ہم (آیت: ۵۱-۵۱) وشمنان اسلام یہود ونصاری سے دوستیاں کرنے کی اللہ تبارک وتعالی ممانعت فرمارہا ہے اور فرما تا ہے کہ'' وہ تمہار بے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہار بے دین سے انہیں بغض وعداوت ہے۔ ہاں اپنے والوں سے ان کی دوستیاں اور مجتبیں ہیں۔ میر بے زدیک تو جو بھی ان سے دلی محبت رکھے وہ انہی میں سے ہے''۔ حضرت عرض خود تو معلوم نہ ہوا در تم اللہ کے دوستیں ہیں۔ میر بے زدیک تو جو بھی ان سے دلی محبت رکھے وہ انہی میں سے بے ناچا ہے کہ تمہیں خود تو معلوم نہ ہوا در تم اللہ کے نزدیک یہود و نصرانی بن جاؤ۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ کی مرادا ہی آیت کے مضمون سے ہے۔ ابن عباس سے عرب نصرانیوں کے ذبیح کا مسللہ پوچھا گیا تو آپ نے یہی آیت تلاوت کی۔ جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ تو لیک لیک کر پوشیدہ طور پر ان سے سازباز اور محبت و مودت کرتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے'اگر مسلمانوں پر بیلوگ غالب آگئے تو پھر ہماری تباہی کر دیں گے۔ اس لئے ہم ان سے بھی میں ملاپ رکھتے ہیں۔ ہم کیوں کسی سے بگاڑیں؟

# فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ فَيَهُمْ يَقُولُونَ فَخَشَى اللهُ آنَ يَا إِنَّ بِالْفَتِحِ الْفَتْحِ الْفَشِي اللهُ آنَ يَا إِنَّ بِالْفَتْحِ اَوْ آمْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصِيحُوا عَلَى مَّا اَسَرُّوا فِي آنْفُسِهِمَ اللهُ الْوَامِنَ هُو اللهِ الدِينَ الْمَنُوا الْمَنُوا الْمَائُوا الْمَائُوا الْمَائُوا الْمَائُولُ الْمَائِهُمُ اللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَاللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَاللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَاللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُمْ اللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَاللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَا اللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَا اللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَا اللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَاللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَا لَهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَا لَهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَاللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَاللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَاللهُمْ فَاصَبَحُوا عَلَى مَاللهُمْ فَاصَبَحُوا بِاللهِ عَلَى اللهُمُ اللهُمْ فَاصَبَحُوا اللهُمُ اللهُمْ فَاصَبَحُوا اللهُمُ اللهُمْ فَاصَبَحُوا اللهُمُ اللهُمُ فَاصَلِي اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ فَاصَبَحُوا الْمُولُولُ الْمَالِكُولُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ

تو دیکھے گا کہ جن کے دل میں بیاری ہے وودوڑ دوڑ کران میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑجائے 'بہت مکن ہے کہ اللہ تعالی فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے۔ پھر تو بیا پنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے گیس کا اورا بیاندار کہنے لگیس کے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی تشمیس کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تہارے ساتھ ہیں' ان کے اعمال غارت ہوئے اور بینا کام ہوگئے ن

(آیت:۵۲-۵۳) اللہ تعالی فرما تا ہے ممکن ہاللہ مسلمانوں کوصاف طور پر غالب کردے مکہ بھی ان کے ہاتھوں فتح ہوجائے۔
فیصلے اور تھم ان ہی کے چلے لگیں کو مت ان کے قدموں میں سرڈال دے۔ یااللہ تعالی اور کوئی چیزا پنے پاس سے لائے لیعنی یہود و نصلای کو مغلوب کر کے انہیں ذلیل کر کے ان سے جزیہ لینے کا تھم مسلمانوں کودے دے۔ پھر تو یہ منافقین جو آج لیک کران سے گہری دو تی کرتے پھرتے ہیں ہوے ہونا نے گئیں گے اور بیجیے کرتے پھرتے ہیں ہوے ہونا نے گئیں گے اور اپنی اس چالا کی پرخون کے آنسو بہانے لگیس گے۔ ان کے پردے کھل جا کیں گے اور بیجیے اندر تھے ویسے ہی باہر سے نظر آگیں گے۔ اس وقت مسلمان ان کی مکاریوں پر تعجب کریں گے اور کہیں گے اے لویہی وہ لوگ ہیں جو ہوں کہ بری قشمیں کھا کھا کر ہمیں یقین دلاتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ انہوں نے جو پایا تھا وہ کھودیا تھا اور ہر باد ہو گئے۔ و یَقُوْلُ ہو جہور کی قرات ہے۔ ایک قرات اس کی یَقُوْلُ ہے تو یہ فعکسی یوعطف ہوگا گویا و اُن یَقُوْلُ ہے۔ اہل مدینہ کی یہی قرات ہے یَقُوْلُ تو مبتدا ہے اور دوسری قرات اس کی یَقُوْلُ ہے۔ تو یہ فعکسی یوعطف ہوگا گویا و اُن یَقُوْلُ ہے۔

اُن آیوں کا شان مزول ہیے ہے کہ جنگ احد کے بعد ایک شخص نے کہا کہ میں اس یہودی سے دوستی کرتا ہوں تا کہ موقع پر مجھے نفع بہنچ

المناس الفير سورة ما كده - پاره ۲ المناس ۱۵ می المناس ۱۵ می المناس ۱۵ می المناس ۱۵ می المناس ۱۸۵ می المناس ۱۸۵ دوسرے نے کہا میں فلاں نصرانی کے پاس جاتا ہوں اس سے دوئتی کر کے اس کی مدد کروں گا۔ اس پر بیآ بیتیں اتریں-عکرمة فرماتے ہیں ''لبابہ بن عبدالمنذ رکے بارے میں بیآیتیں اتریں جبکہ حضور ؓنے انہیں بنو قریظہ کی طرف جیجا تو انہوں نے آپ سے یوچھا کہ حضور کہارے

ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو آپ نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا لعنی تم سب کو آل کرادیں گئے'۔ ایک روایت میں ہے کہ بیآ پیش عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں اتری ہیں-حضرت عبادہ بن صامت ؓ نے حضرتؑ سے کہا کہ بہت سے یہودیوں سے میری دوتی ہے مگر میں ان سب کی دوستیاں تو ڑتا ہوں۔ مجھے اللہ رسول کی دوتی کافی ہے۔ اس پر اس منافق نے کہامیں دوراندیش ہوں دور کی سوچنے کا عادی موں- مجھ سے بینہ موسکے گا-نہ جانے کس وقت کیا موقعہ پر جائے ؟ حضورً نے فرمایا 'اے عبداللہ تو عبادہؓ کے مقابلے میں بہت ہی گھاٹے میں رہا' اس پریدآ بیتی اتریں-ایک روایت میں ہے کہ'' جب بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی تو بعض مسلمانوں نے اپنے ملنے

والے یہود بوں سے کہا کہ یہی تمہاری حالت ہواس سے پہلے ہی تم اس دین برح کو قبول کرلؤانہوں نے جواب دیا کہ چند قریشیوں پر جولزائی کے فنون سے بے بہرہ ہیں' فتح مندی حاصل کر کے کہیںتم مغرور نہ ہوجانا ہم سے اگر یالا پڑا تو ہم تو تمہیں بتادیں 'گئے کہلڑائی کے کہتے ہیں-

اس پر حضرت عبادہ اور عبداللہ بن ابی کا وہ مکالمہ ہوا جواویر بیان ہو چکا ہے۔ جب یہودیوں کے اس قبیلہ ہے مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور بفضل رب بیغالب آ گئے تو اب عبداللہ بن ابی آپ سے کہنے لگا' حضور میرے دوستوں کے معاملہ میں مجھ پراحسان کیجئے۔ بیلوگ خزرج

کے ساتھی تھے۔حضورا نے اسے کوئی جواب نددیا 'اس نے پھر کہا 'آپ نے مند موڑ لیا 'بیآپ کے دامن سے چیک گیا 'آپ نے غصہ سے فر مایا کہ چھوڑ دیے اس نے کہانہیں یارسول اللہ! میں نہ چھوڑ وں گایہاں تک کہ آپ ان کے بارے میں احسان کریں ان کی بڑی پوری جماعت

ہاورآج تک بیلوگ میرے طرفدارر ہے اورا یک ہی دن میں بیسب فنا کے گھاٹ اثر جائیں گے۔ مجھے تو آنے والی مصیبتوں کا کھڑکا ہے۔ آ خرحضور کے فرمایا' جاوہ سب تیرے لئے ہیں''-ایک روایت میں ہے کہ جب بنوقیقاع کے یہودیوں نے حضور ﷺ سے جنگ کی اوراللہ

نے انہیں نیچا دکھایا تو عبداللہ بن ابی ان کی حمایت حضور کے سامنے کرنے لگا اور حضرت عبادہ بن صامت نے باوجود بکہ بیکھی ان کے حلیف تھے کیکن انہوں نے ان سے صاف برات ظاہر کی- اس پریہ آیتیں ہُمُ الْعٰلِبُو ٗ کَک اتریں-منداحد میں ہے کہ ؒ اس منافق

عبداللہ بن ابی کی عیادت کے لئے حضور ؓ تشریف لے گئے تو آپ نے فر مایا' میں نے تو تخجے بار ہاان یہود یوں کی محبت سے رو کا تواس نے کہا'

سعد بن زرارہ توان ہے دشمنی رکھتا تھا۔ وہ بھی مرگیا''۔ إِيَاتِهُا الَّذِيْنَ امَنُوٰ امَنُ قِرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ

يَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُكِحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ آذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذلك فَصْلُ اللهِ يُؤْتِنِهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُونَ

اے ایمان والوتم میں سے جو تحض اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالی بہت جلدایی قوم کولائے گا جواللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے مجت رکھتی ہوگی - زمول ہوں مح مسلمانوں پراور بخت اور تیز ہوں گے کفار پر-الٹد کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گئے ہیہ ہے اللہ کا

فضل جسے حاہد ہے۔اللہ تعالی بوی وسعت والا اور زبر دست علم والاہے 🔾

قوت اسلام اور مرتدین: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵۴) الله رب العزت جوقادر و غالب ہے خبر دیتا ہے کہ اگر کوئی اس پاک دین ہے مرتد ہوجائے تو وہ اسلام کی قوت گھٹانہیں دے گا'الله تعالی ایسے لوگوں کے بدلے ان لوگوں کواس سے دین کی خدمت پر مامور کرے گا'جوان سے ہر حیثیت میں اچھے ہوں گے جیسے اور آیت میں ہے و ان تتلو ا اور آیت میں ہے اِن یَّشَایُدُهِبُکُمُ ایُّهَاالنَّاسُ وَیَاْتِ بِاخْوِیُنَ اور جگہ فرمایا وَیَاْتِ بِخَلُقِ جَدِیُدِ الْحُ 'مطلب ان سب آیوں کا وہی ہے جو بیان ہوا - ارتد او کہتے ہیں' حق کوچھوڑ کر باطل کی طرف پھر جانے کو -محمد بن کعبٌ فرماتے ہیں' یہ آیت سرواران قریش کے بارے میں اتری ہے' - صن بھریؒ فرماتے ہیں' فلافت صدیق میں جو

لوگ اسلام سے پھر گئے تھے ان کا تھم اس آیت میں ہے۔ جس قوم کوان کے بدلے لانے کا دعدہ دے رہا ہے وہ اہل قادسیہ ہیں یا قوم سبا ہے۔ باال یمن ہیں جو کندہ اور سکون قبیلہ کے ہیں'۔ ایک بہت ہی غریب مرفوع حدیث میں بھی پچھلی بات بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت ابوموٹی اشعری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا' وہ اس کی قوم ہے۔

ابان کامل ایمان والوں کی صفت بیان ہورہی ہے کہ 'بیا ہے دوستوں یعنی مسلمانوں کے سامنے تو بچے جانے والے جھک جانے والے ہوتے ہیں اور کفار کے مقابلہ میں تن جانے والے ان پر بھاری پڑنے والے اور ان پرتیز ہونے والے ہوتے ہیں۔ جیسے فرمایا اَشِدَّآءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُم حضور کی صفوں میں ہے کہ آپ خندہ مزاج بھی تھے اور قبال بھی یعنی دوستوں کے سامنے بنس کھ خندہ رو اور وثمنان دین کے مقابلہ میں بخت اور جنگو ۔ ہے مسلمان راہ حق کے جہاد سے نہ مندہ موڑتے ہیں نہ پیٹے دکھاتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ بر ولی اور آرام طبی کرتے ہیں نہ کسی کی مروت میں آتے ہیں نہ کسی کی طامت کا خون کرتے ہیں۔ وہ برابراطاعت الی میں اس کے وشنوں سے جنگ کرنے میں بھلائی کا حکم کرنے میں اور برائیوں سے وہ کے میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابوذر گرماتے ہیں'' مجھے میر نے لیل ہیں جنگ کرنے میں بھلائی کا حکم کرنے میں اور برائیوں سے وہ کے میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابوذر گرماتے ہیں'' مجھے میر نے لیل ہیں جاتھ بیاتھ بیٹھے اسے کہ دیا ہے۔ مسکینوں سے محبت رکھنے ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے اور دنیوی امور میں اپنے سے کم درج کے لوگوں کو دیکھنے اور این کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے کا اور بہ کشرت لاحول و لا قوۃ باللّه سب کوکڑوی گے اور دین کے معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے کا اور بہ کشرت لاحول و لا قوۃ باللّه سب کوکڑوی گورٹوں کے اور جسکوں نے کہ کو کا کورٹوں کے کا خور میں کے کھورٹوں کے کورٹوں کے کا کورٹوں کے کا دور بہ کشرت لاحول و لا قوۃ باللّه سب کوکڑوی کے کا کروٹوں کے کورٹوں کے کا خور اور کی کے کا خور کی کورٹوں کے کا خور کی کورٹوں کے کا کورٹوں کے کا دور بہ کشرت لاحول و لا قوۃ باللّه



لے جن کی برداشت کی طاقت نہ ہو'' - پھر فرمایا' اللہ کافضل ہے جے جاہے دے - یعنی کمال ایمان کی سیفتیں خاص اللہ کا عطیہ ہیں - اس کی

### طرف سے ان کی توفیق ہوتی ہے اس کا نصل بہت ہی وسیع ہے اوروہ کا ال علم والا ہے خوب جانتا ہے کہ اس بہت بڑی نعمت کا مستحق کون ہے؟ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّالُوَّةُ وَّيُؤْتُوۡنَ الرَّكُوةَ وَهُمۡ رَكِعُوۡنَ۞وَمَنۡ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ امَنُوا فَاتِ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْعُلِبُونِ ١٥٠

ملما نوتمہارا دوست خود اللہ ہےاوراس کارسول ہےاورا یمان والے ہیں جونماز دن کی یابندی کرتے ہیں اورز کو ۃ اوا کرتے رہے ہیں اووہ خشوع وخضوع کرنے والے ہیں 🔾 جو مخض اللہ سے اور اس کے رسول ے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب

(آیت:۵۵-۵۱) پھرارشاد ہوتا ہے کہ تبہارے دوست کفارنہیں بلکہ حقیقاً تمہیں اللہ سے اس کے رسول اور مومنوں سے دوستیاں ر کھنی چاہئیں۔مومن بھی وہ جن میں کیے فقیں ہوں کہ وہ نماز کے پورے پابند ہوں جواسلام کا اعلیٰ اور بہترین رکن ہےاورصرف اللہ کاحق ہے اورز کوۃ اواکرتے ہیں جواللہ کےضعف سکین بندول کاحق ہےاور آخری جملہ جو ہےاس کی نبست بعض لوگوں کو وہم سا ہوگیا ہے کہ بد يُوتُونَ الزَّكوةَ سے حال واقع ہے لینی رکوع کی حالت میں زکوۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگراسے مان لیا جائے تو بیتو نمایاں طور پر ثابت ہوجائے گا کہ رکوع کی حالت میں زکوۃ دینا فضل ہے حالانکہ کوئی عالم اس کا قائل ہی نہیں۔ان وہمیوں نے یہاں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت علیٰ بن ابی طالب نماز کے رکوع میں تھے جوایک سائل آ گیا تو آپ نے اپنی انگوٹھی ا تار کراہے دے دی و الّذِیُنَ امَنُوُا ہے مراد بقول عتبه جمله مسلمان اور حضرت على مين - اس مريد آيت اترى ہے-

ایک مرفوع حدیث میں بھی انگوشی کا قصہ ہے اور بعض دیگر مفسرین نے بھی پیفییر کی ہے کیکن سندایک کی بھی میچے نہیں رجال ایک کے بھی ثقہ اور ثابت نہیں۔ پس بیواقعہ بالکل غیر ثابت شدہ ہے او صحیح نہیں۔ٹھیک وہی ہے جوہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بیسب آپیس حضرت عبادہ بن صامت ؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جبکہ انہوں نے کھلے لفظوں میں یہود کی دوتی توڑی اور اللہ اور اس کے رسول اور باایمان لوگوں کی دوستی پرراضی ہو گئے اس کئے ان تمام آیتوں کے آخر میں فرمان ہوا کہ'' جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دو تی ر مھے وہ الله كِ الله الله عنه الله كالشكر عالب ب '- جيسے فرمان بارى ب كَتَبَ الله لَا غُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي الخ' يعنى الله تعالى بيد د کھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ؓ ہی غالب رہیں گے'اللہ پراور آخرت پرایمان رکھنے والوں کوتو اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوتی رکھنے والاتمھی پسندنہ آئے گا جا ہےوہ باپ بیٹے بھائی اور کنے قبیلے کے لوگوں میں سے ہی کیوں نہ ہؤیمی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے ادرا بنی روح سے ان کی تائید کی ہے۔ انہیں اللہ تعالی ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے بنیجے نہریں بہدرہی میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں

گے ٔ رب ان سے راضی ہے 'یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہی اللہ کے لشکر ہیں اور اللہ ہی کا لشکر فلاح یانے والا ہے۔ پس جواللہ اور اس کے رسول اور

یرحتم کیا–

مومنوں کی دوستیوں برراضی اور رضامند ہوجائے وہ دنیامیں فاتح ہےاور آخرت میں فلاح پانے والا ہے-اس لئے اس آیت کوبھی اس جملے



مسلمانو!ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جوتمہارے دین کوہنمی کھیل بنائے ہوئے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جوتم سے پہلے کتاب دیئے گئے خواہ کفار ہوں۔اگرتم سچ مومن ہوتو اللہ سے ڈمرتے رہو O جبتم نماز کے لئے پکارتے ہوتو وہ اسے نسی کھیل کھبرالیتے ہیں' بیاس داسطے کہ بیہ بےعقل ہیں O

اذان اور دشمنان وین: ہے ہے (آیت: ۵۵-۵۵) اللہ تعالی مسلمانوں کوغیر مسلموں کی مجبت سے نفرت دلاتا ہے اور فر ما تا ہے کہ'' کیاتم ان سے دوستیاں کرو مجے جو تمہارے طاہر و مطہر دین کی ہنمی اڑاتے ہیں اور اسے ایک بازیچا طفال بنائے ہوئے ہیں'' من بیان جنس کے لئے جیسے مِن الاو قان میں۔ بعض نے والکفار پڑھا ہے اور عطف ڈالا ہے اور بعض نے والکفار پڑھا ہے اور کو تقاریح باد مسمور گئی ترات میں کو تنظیم کو این معمول بنایا ہے تو تقدیر عبارت و لا الکفار اولیاء ہوگ' کفار سے مراد مشرکین ہیں۔ ابن مسمور گئی ترات میں ومن الذین اشر کو ا ہے۔ اللہ نے ڈرواور ان سے دوستیاں نہ کرواگر تم یچ مومن ہو۔ یہ تو تمہارے دین ک اللہ کی شریعت کے دشمن ہیں۔ جینے فرمایا لایقہ بخر الله و مون اللہ کی شریعت ہوں کوچھوڑ کر کفار سے دوستیاں نہ کریں اور جوابیا کر نے وہ اللہ کی شریعت ہملائی میں ہیں۔ بیان ان سے بچاؤ مقصود ہوتو اور بات ہے۔ اللہ تعالی تمہیں اپنی ذات سے ڈرار ہا ہے اور الذین کی طرف لوٹنا ہے۔ ای طرح پر کفار اللہ کتاب اور مشرک اس وقت بھی نہ اق اڑاتے ہیں جب تم نمازوں کے لئے لوگوں کو پکارتے ہو طالا نکہ وہ اللہ تعالی کی سب سے پکاری عبادت ہے۔ این میں جانے اس لئے کہ یہ تع شیطان ہیں۔ اس کی بیوالت ہے کہ اذان سنتے ہی بدیو چھوڑ کردم پر اس کے بعد آجا تا ہے۔ پھر تا ہے جہاں ذان کی آواز نہ میں پائے۔ اس کے بعد آجا تا ہے۔ پھر تبیرین کر بھاگ کھڑ اہوتا ہے اور اس کے نم ترجی ہوتے ہی آگر ہوں کہ کہ ایوتا ہے انسان کو اور ارام کی بول ہری با تیں یا دولاتا ہے یہاں تک کہ اسے یہ می خرنہیں رہی کہ کہ نہ کی رکھت پڑھیں ؟ جب ایسان تو وہ بحدہ ہو کر لے (منفق علیہ )۔

امام زہری فرماتے ہیں ''اذان کا ذکر قرآن کریم ہیں بھی ہے۔ پھر بہی آیت تلاوت کی ''-ایک نفرانی مدینے میں تھا-اذان میں سے گھر میں آگ لگ گئ وہ فحض اس کا گھر بارسب جل کرختم ہوگیا۔ فتح مکہ والے سال حضور 'نے حضرت بلال کو کیسے میں اذان کہنے کا حکم دیا جب انشہ کہ اُن مُحکم کہ والے سال حضور 'نے حضرت بلال کو کیسے میں آگ لائی 'کوئی پہنگا جب انشہ کہ اُن مُحکم کہ واللہ کا اللہ سنتا تو کہتا' کذاب جل جائے۔ ایک مرتبہ رات کو اس کی خادمہ گھر میں آگ لائی 'کوئی پہنگا اللہ میں اور اللہ کا اللہ کی خارجہ بھر ہے ہوئے تھے عماب نے تو اذان میں کہا'میرے باپ پر تو اللہ کا افراجس قریب بی ابوسفیان بن حرب عمال بیا جائے ہی ویا ہے جل بسا۔ حارث کہنے لگا'اگر میں اسے بچا جانیا تو مان بی نہ لیتا۔ ابوسفیان نے کہا بھی میں تو کچھ بھی زبان سے نہیں نکالن' ڈر ہے کہ کہیں یہ کنگریاں اسے خبر نہ کردیں۔ انہوں نے با تیں ختم کی ہی تھیں کہ حضور آگے اور فرمانے گئے'اس وفت تم نے یہ یہ باتیں کیں ہیں' یہ سنتے ہی عماب اور حارث تو بول پڑے کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ حضور آگے اور فرمانے گئے'اس وفت تم نے یہ یہ باتیں کیں ہیں' یہ سنتے ہی عماب اور حارث تو بول پڑے کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ حضور آگے اور فرمانے گئے'اس وفت تم نے یہ یہ بی نہیں کی بی سنتے ہی عماب اور حارث تو بول پڑے کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ کی میں اسے خصور آگے اور فرمانے گئے'اس وفت تم نے یہ یہ بی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں کی بی تھیں کہ کہ تو اور کیا ہوگی کہ کہ تماری گواہی ہے کہ آپ اللہ کو سے کہ آپ کہ کو نہا کہ کو نہا کہ تب یہ بی نہیں کی بی نہیں نہیں نہیں کی بی نہیں کہ کہ تا کہ کہ تو کہ کو نہ کہ کہ کہ کو نہ کو کہ کو نہ کہ کا بی کو کہ کو نہ کو کہ کی کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو ک

المعرسورة ما كده \_ باره ١٠ ١٥ \_ باره ١٠ \_ ١٥ كالمكان من المكان ال کے سے رسول میں بہاں تو کوئی چوتھا تھا بی نہیں ورنہ گمان کر سکتے تھے کہ اس نے جاکر آپ سے کہد دیا ہوگا (سیر ق محمد بن اسحاق)

حضرت عبدالله بن جبیرؓ جب شام کے سفر کو جانے لگے تو حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی گود میں انہوں نے ایا م یتیمی بسر کئے تھے' کہا آپ کی اذان کے بارے میں مجھ سے وہاں کے لوگ ضرورسوال کریں گے تو آپ اپنے واقعات تو مجھے بناد بجئے - فرمایا' ہاں سنو- جب رسول اللہ علیہ جنین سے واپس آ رہے تھے'راستے میں ہم لوگ ایک جگہ رکے تو نماز کے وقت حضور کے مؤذن نے اذان کہی ہم نے اس کا نداق اڑا ناشروع کیا ' کہیں آپ کے کان میں بھی آ وازیں پڑ گئیں۔ سیاہی آیا اور ہمیں آپ کے یاس کے گیا- آپ نے دریافت فرمایا کہتم سب میں زیادہ او چی آواز کس کی تھی؟ سب نے میری طرف اشارہ کیا تو آپ نے اورسب کو چھوڑ دیا ادر مجھے روک لیا اور فر مایا اٹھو''اذان کہو''واللہ اس وقت حضور کی ذات سے اور آپ کی فرماں برداری ہے زیادہ بری چیز میرے نز دیک کوئی ندھی لیکن بے بس تھا' کھڑا ہو گیا' اب خود آپ نے مجھے اذان سکھائی اور جو سکھاتے رہے' میں کہتا رہا' پھر اذان پوری بیان کی – جب میں اذان سے فارغ ہوا تو آپ نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں جاپندی تھی' پھراپنا دست مبارک میرے سر یررکھااور پیٹھ تک لائے۔ پھرفرمایا اللہ تجھے پراپنی برکت نازل کرے-اب تواللہ کی تتم میرے دل سے رسول کی عداوت بالکل جاتی رہی ایسی محبت حضور کی دل میں پیدا ہوگئ میں نے آرز و کی کہ ملے کا مؤذن حضور مجھ کو بنادیں۔ آپ نے میری بیدرخواست منظور فرمالی اور میں ملے میں چلا گیااور وہاں کے گورنر حضرت عمّاب بن اسیڈ سے مل کراذ ان پر مامور ہو گیا۔حضرت ابومخدورہ کا نام سمرہ بن مغیرہ بن لوذ ان تھا۔حضور '' کے چارموذنول میں سے ایک آپ تھے اور کمی مدت تک آپ اہل مکہ کے مؤذن رہے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ-

قُـُلُ يَاهُلُ الْكِتْبِ هَلُ تَنْقِمُونَ مِتَّا الْآ أَنْ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ اللِّينَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ' وَآنَّ آكُثَرَكُمْ فُسِقُورَ ۖ قُلُ هَلُ أُنَيِّئُكُمْ بِشَرِّمِّنَ ذَلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَاللَّهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُونِ الْوَلَيْكَ شَكُّ مَّكَانًا وَّآضَلُ عَنِ سَوَا لسَّبِيْلِ﴾ وَإِذَا جَاءُ وَكُمُ قَالُوَّا امَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمُ مُ قَدْ نَحَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ آعُلَمُ بِمَا كَانُوا يَكُتُمُونَ

کہددے کداے یہود یواورنفرانیواتم ہم سے صرف ای وجہ سے دشمنیال کررہے ہوکہ ہم اللہ پراور جو پچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو پچھاس سے پہلے اتارا مرا ہاں پرایمان لائے ہیں اوراس لئے بھی کتم میں سے اکثر فائق ہیں 🔿 کہد کہ کیا میں متمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے بدلے والا اللہ کے زدیک کون ہے؟ وہ جس پراللہ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصے ہوااور ان میں سے بعض کو بندراور سور بنادیا اور وہ جنہوں نے معبود ان باطل کی پرستش کی میں لوگ بدتر درہے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں 🔾 جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ کفر لئے ہوئے ہی آئے تھے اور ای کفر کے ساتھ بی مجے بھی ؟ میرجو کچھ چھپار ہے ہیں اوراس سے اللہ تعالیٰ خوب وانا ہے 〇

برترین گروه اوراس کا انجام: ☆☆ (آیت:۵۹-۱۱) علم ہوتا ہے کہ جواہل کتاب تمہارے دین پر نداق اڑاتے ہیں'ان سے کہو کہ تم

نے جود شمنی ہم ہے کر کھی ہے اس کی کوئی وجہ اس سے سوانہیں کہ ہم اللہ پراوراس کی تمام کتابوں پرایمان رکھتے ہیں۔ پس دراصل نہ تو یہ کوئی وجہ بخض ہے نہ سبب ندمت 'براسشنام مقطع ہے۔ اور آیت میں ہے وَ مَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ الْحُلَّى فقط اس وجہ سے انہوں نے ان سے دشنی کی تھی کہ وہ اللہ عزیز وحمید کو مانتے تھے۔ اور جیسے اور آیت میں ہے وَ مَا نَقَمُواْ الَّا اَنُ اَعُنْهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنُ فَضُلِهِ لِینَ انہول نے صرف اس کا انتقام لیا ہے کہ انہیں اللہ نے ایک اس اور رسول نے مال وے کنی کرویا ہے۔

بخاری وسلم کی حدیث میں ہے''ابن جمیل اسی کابدلہ لیتا ہے کہ وہ فقیر تھا تو اللہ نے اسے غنی کردیا اور ہے کہم میں سے اکثر صراطمت قیم سے الگ اور خارج ہو تھے ہیں۔ تم جو ہماری نبیت گمان رکھتے ہو'آ ؤمیں تہمیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں سے بدلہ پانے میں کون بدتر ہے؟ اور وہ تم ہو کیونکہ یہ حصلتیں تم میں ہی پائی جاتی ہیں۔ لینی جسے اللہ نے لعنت کی ہو'ا پی رحمت سے دور پھینک دیا ہو'اس پر غضبنا ک ہوا ہو'اییا جس تم ہو کیونکہ یہ حصلتیں تم میں ہی پائی جاتی ہیں۔ لینی جسے اللہ نے لعنت کی ہو'ا پی رحمت سے دور پھینک دیا ہو'اس پر غضبنا ک ہوا ہو'اییا جس کے بعد رضا مند نہیں ہوگا اور جن میں سے بعض کی صور تمیں بگاڑ دی ہوں' بندر اور سور بنادیئے ہوں'' - اس کا پورا بیان سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ حضور سے سوال ہوا کہ کیا یہ بندر وسور وہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا'' جس قوم پر اللہ کا ایسا عذا ب ناز ل ہوتا ہے'ان کی سل ہی نہیں ہوتی' ان سے بہلے بھی سور اور بندر شے''۔

روایت مختلف الفاظ میں صحیح مسلم اور نسائی میں بھی ہے۔ مند میں ہے کہ' جنوں کی ایک قوم سانپ بنادی گئی تھی۔ جیسے کہ بندراور سور
بنادیے گئے۔ بیصدیث بہت ہی غریب ہے۔ انہی میں سے بعض کوغیر اللہ کے پرستار بنادیئے۔ ایک قرات میں اضافت کے ساتھ طاغوت
کی زیر سے بھی ہے۔ یعنی انہیں بتوں کا غلام بنادیا۔ حضرت بریدہ اسلمیؒ اسے عَابِدُ الطَّاغُونِ بِرِ حَتے ہے۔ حضرت ابوجمفر قاریؒ سے
کو عُبِدَ الطَّاغُونُ تُ بھی منقول ہے جو بعداز معنی ہوجاتا ہے لیکن فی الواقع ایسانہیں ہوتا۔ مطلب بیہ ہے کہ تم ہی وہ ہوجنہوں نے طاغوت کی
عبادت کی۔ الغرض اہل کتاب کو الزام دیا جاتا ہے کہ ہم پرتو عیب گیری کرتے ہو حالا لکہ بہم موصد ہیں۔ صرف ایک اللہ برت کے والنے والزام دیا جاتا ہے کہ ہم پرتو عیب گیری کرتے ہو حالا لکہ بہم موصد ہیں۔ صرف ایک اللہ برت کے والنے والزام دیا جاتا ہے کہ ہم پرتو عیب گیری کرتے ہو حالا کہ بہم موصد ہیں۔ صرف ایک اللہ برت کے بہت برے ہیں اور بیاں تو سرے ہیں اور بیاں تو سرے ہے ہی باعتبار گراہی کے انتہائی غلط راہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس افعل النفصیل میں دوسری جانب پچھ مشارکت نہیں اور بیاں تو سرے ہے ہی نہیں۔ جیسے اس آیت میں اُس خب الکھ نَی ہوئی ہے ہیں اور ان کے باطن کھر منافقوں کی ایک اور بدخصلت بیان کی جارت کی ہوں کہ ہم میں تو وہ مومنوں کر سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے باطن کفر سے جربے برب ہیں۔ بھلا یہ پروہ داری انہیں کی اسے میں تیرے پاس صرف اللہ بیروہ داری انہیں کیا م آھے گئی جس سے ان کا معاملہ ہے وہ قوعا کم الغیب ہے دلوں کے جیداس پر روثن ہیں وہ ہاں جاکر پورا پورا بدلہ جھ انتا پڑے گا۔

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَآكُلِهِمُ الْشَحْتُ لَيِسْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَنْهُمُهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تو دیجے گا کہ ان میں ہے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم وزیادتی کی طرف اور مال حرام کے کھانے کی طرف لیک رہے ہیں- جو پچھے ہیکررہے ہیں وہ یقینا نہایت

برے کام میں 🔾 انہیں ان کے عابد وعالم جھوٹ با توں کے کہنے اور حرام چیز وں کے کھانے سے کیو نہیں روکتے ؟ بے شک بہت برا کام ہے جو بیرکر ہے ہیں، 🔾

الله المراع المراورين على الله من الله المراورية الله و المنافر الله و المناف و ا

یبود یوں نے کہا کماللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اوران کے اس تول کی وجہ سے ان پرلعنت کی گئی بلکہ اللہ کتو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔جس طرح چاہتا ہے خرج کر تار بتا ہے۔جو پچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتاراجا تا ہے وہ ان میں کے اکثر کوتو اور سرشی اور کفر میں برھادیتا ہے 'ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لئے عداوت وبغض ڈال دیا ہے وہ جب بھی لڑائی کی آگ کو بھڑکا نا چاہتے ہیں اللہ تعالی اسے بھادیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شروفساد مجاتے بھرتے ہیں۔اللہ تعالی فسادیوں سے مجت نہیں کرتا ©

بُلْ سے بچواورفضول خرچی سے ہاتھ روکو: ﷺ ﴿ آیت: ۱۳٪) الله ملعون یہودیوں کا ایک خبیث قول بیان فرمار ہاہے کہ یہ اللہ کو بخیل کہتے سے بہت ہوں ہے۔ پس اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان کے اس نا پاک مقولے سے بہت بلندو بالا ہے۔ پس اللہ کے ہاتھ بند ھے ہوئے ہیں۔ مطلب ان کا بینہ تھا کہ ہاتھ جگڑ دیے گئے ہیں بلکہ مراداس سے بخل تھا۔ یہ محاورہ قرآن میں اور جگہ بھی ہے۔ فرما تا ہے۔ وَ لَا تَحْعَلُ مَعْلُولُ لَةً اِلَى عُنُقِكَ الْحَ بُعِيْنَ اللّٰ بِاتھا بِيُ گُردن سے باندھ بھی نہ لے اور نہ حدسے زیادہ پھیلا دے کہ پھر تھکان اور ندامت کے یَدُكُ مَعْلُولُ لَةً اِلَى عُنُقِكَ الْحَ بُعِيْنَ اللّٰ بِاتھا بِيُ گُردن سے باندھ بھی نہ لے اور نہ حدسے زیادہ پھیلا دے کہ پھر تھکان اور ندامت کے

ساتھ بیٹھ رہنا پڑے 'پس بخل سےاوراسراف سےاللہ نے اس آیت میں روکا۔ پس ملعون یہود یوں کی بھی ہاتھ با ندھا ہوا ہونے ہے یہی مراد تھی۔ معاص نامی یہودی نے بیکہاتھااوراسی ملعون کاوہ دوسراقول بھی تھا کہاللہ فقیر ہےاور ہم غنی ہیں۔جس پریہ حضرت صدیق اکبڑنے اسے پیا تھا-ایک روایت میں ہے کہ شاس بن قیس نے یہی کہاتھا جس پر بیآیت اتری-اورارشاد مواکہ بخیل اور تنجوس ذیل اور برول بد

لوگ خود ہیں۔ چنانچہاورآ یت میں ہے کہ اگریہ بادشاہ بن جائیں تو کسی کو پچھ بھی نہدیں۔ بلکہ بیتو اوروں کی نعتیں دیکھ کر جلتے ہیں' بیذلیل تر لوگ ہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں ووسب کھ خرج کرتارہتا ہے۔اس کافضل وسیع ہے اس کی بخشش عام ہے ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھوں میں ہیں- ہر نعمت اس کی طرف سے ہے- ساری مخلوق دن رات ہر وقت ہر جگداس کی مختاج ہے- فرما تا ہے وَ انتُکُمُ مِّنُ مُحُلِّ مَاسَالْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَتَ اللهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ( ثَم نے جوانگاالله نے دیا اگرتم الله کی نعتوں کا شاركرنا جا موتو شار بھى نہيں كر سكتے 'يقينا انسان بزاہى ظالم بے حد ناشكرا ہے''-مند ميں حديث ہے كه' الله تعالى كا دامنا ہاتھ او ير ہے دن رات کا خرج اس کے خزانے کو گھٹا تانہیں شروع سے لے کر آج تک جو پھے بھی اس نے اپنی مخلوق کوعطا فرمایا 'اس نے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی-اس کاعرش پہلے یانی پر تھااس کے ہاتھ میں فیض ہے وہی بلنداور بست کرتا ہے-اس کا فرمان ہے کہ 'لوگوتم میری راہ میں خرچ کرو گئے تو دیئے جاؤ گئے' - بخاری وسلم میں بھی بیرحدیث ہے۔ پھر فر مایا اے نبی اجس قدراللہ کی نعتیں تم برزیادہ ہوں گی'ا تنا ہی ان شیاطین کا کفر ٔ حسداور جلایا بڑھےگا - ٹھیک اسی طرح جس طرح مومنوں کا ایمان اور ان کی شلیم واطاعت بڑھتی ہے- جیسے اور آیت میں ہے قُلُ هُوَلِلَّذِينَ امننوا هُدًى وَ شِفَاءً الْخ ايمان والول كے لئے توبيرايت وشفا ہے اور بايمان اس سے اند ھے بہرے ہوتے ہیں۔ یہی ہیں جودروازے سے پکارے جاتے ہیں-اورآیت میں ہے وَنُنزِّلُ مِنَ الْقَرَانِ ہم نے وہ قرآن اتاراہے جومومنوں کے لئے شفااور رحمت ہےاور ظالموں کا تو نقصان ہی بڑھتار ہتاہے۔ پھرار شاد ہوا کہان کے دلوں میں سے خود آپس کا بخض و بیر بھی قیامت تک نہیں مٹے گا'ایک دوسرے کا آپس میں ہی خون پینے والے لوگ ہیں' ناممکن ہے کہ بیتی پرجم جائیں-بیایے ہی دین میں فرقہ فرقہ

دشمن ہیں۔ کسی مفسد کواللہ ایناد وست نہیں بنا تا۔ -وَ لَوْ آنَ آهُ لَ الْكِتْبِ الْمَنُولُ وَ اتَّقَوْ اللَّكَوْ اللَّهُ الْمَنُولُ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلَادْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَلَوْ انَّهُمْ اقَامُو التورية والإنجيل وما أنزل اليهم قِن رَبِّهِم الأكاوا بِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ الْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَتَاءً مُّ قُتَصِدَةً

ہور ہے ہیں ان کے جھڑ ے اور عداوتیں آپس میں جاری ہیں اور جاری رہیں گی- بیلوگ بسااوقات الزائی کے سامان کرتے ہیں تیرے

خلاف چاروں طرف ایک آگ بھڑ کانا چاہتے ہیں لیکن ہر مرتبہ مند کی کھاتے ہیں ان کا کر انہی پرلوٹ جاتا ہے بیر مفسدلوگ ہیں اور اللہ کے

ر بیاال کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں معاف فر مادیتے اور ضرورانہیں راحت وآ رام کی جنتوں میں لیے جاتے 🔾 اور اگریپلوگ توریت و انجیل اوران کی جانب جو پھھاللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان پر پورے پابندر ہے تو یہ لوگ اپنے اوپر پنچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے ایک

#### جماعت توان میں سے درمیاندروش کی ہے۔ باتی ان میں کے اکثر لوگوں کے بڑے برے اعمال ہیں 🔾

(آیت: ۲۵ - ۲۷) اگریہ باایمان اور پر بیزگار بن جائیں تو ہم ان سے تمام ڈردورکردیں اور اصل مقصد حیات سے انہیں ملادیں۔ اگریتوریت وانجیل اور اس قرآن کو مان لیس کیونکہ توریت وانجیل کا مانا قرآن کے مانے کولا زم کردےگا'ان کتابوں کی مجھے تعلیم بہی ہے کہ بیقرآن سچا ہے۔ اس کی اور نبی آخرالز ماں کی تصدیق پہلے کی کتابوں میں موجود ہے تواگر بیابی ان کتابوں کو بغیر تحریف اور تبدیل اور تاویل و تغیر کے مانیں تو وہ انہیں ای اسلام کی ہدایت دیں گی جوآ مخضرت ملی اللہ علیہ وکلم بتاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ انہیں دنیا کے گئی فائدے دے گئ وہ آئی آسان سے پانی برسائے گا' زمین سے پیدا وارا گائے گا' نینچا و پر کی یعنی زمین و آسان کی برکتیں انہیں مل جائیں گی۔ جیسے اور آیت میں ہے وَلُو اَنَّ اَھُلُ الْقُرْمی الْمَنُوا وَ اتَّقُو الْعَی الربستیوں والے ایمان لاتے اور پر بیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسان وزمین سے برکتیں نازل فرماتے۔ اور آیت میں ہو سکتے ہیں کہ بغیر مشقت ومشکل کے ہم انہیں بھڑت بارکت روزیاں دیتے ہیں۔

بعض نے اس جملہ کا مطلب میکھی بیان کیا ہے کہ بیلوگ ایسا کرتے تو بھلا ئیوں سے مستنفید ہوجاتے -لیکن بیقول اقوال سلف کے خلاف ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس جگہ ایک اثر وار د کیا ہے کہ'' حضور ؓ نے فر مایا' قریب ہے کہ علم اٹھالیا جائے۔ بین کر حضرت زیاد بن لبيد في عرض كياكد يارسول الله يكييم بوسكتا بي كيلم الحد جائع بم في قرآن سيماً الى اولا دول كوسكهايا- آب في فرمايا انسوس میں تو تمام مدینے والوں سے زیادہ تم کو بجھدار جانتا تھالیکن کیا تونہیں دیکھتا کہ یہود ونصارٰی کے ہاتھوں میں بھی توریت وانجیل ہے-لیکن کس کام کی؟ جبکہ انہوں نے اللہ کے احکام چھوڑ ئیے۔ پھر آپ نے بیآ یت تلاوت فر مائی''۔ بیرحدیث مندمیں بھی ہے کہ حضور کئے کسی چیز کابیان فرمایا کہ یہ بات علم کے جاتے رہنے کے وقت ہوگی اس پرحضرت ابن لبیڈ نے کہاعلم کیسے جاتار ہے گا؟ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں'اپنے بچوں کو پڑھارہے ہیں'وہ اپنی اولا دوں کو پڑھائیں گئے بہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا'اس پرآپ نے وہ فرمایا جواوپر بیان موا- پھرفر مایاان میں ایک جماعت میاندروبھی ہے مگرا کٹر بداعمال ہیں- جیسے فرمان ہے وَمِنُ قَوْمٍ مُوُمنَّى أُمَّةٌ بَلَّهُ دُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ موى كَ قوم ميس سے ايك گروه حق كى ہدايت كرنے والا اوراس كے ساتھ عدل وانصاف كرنے والا بھى تھا - اور قوم عینی کے بارے میں فرمان ہے فَاتَیْنَا الَّذِیْنَ امَنُوا مِنْهُمُ اَحْرَهُمُ الْخُ ان میں سے باایمان لوگوں کو ہم نے ان کے ثواب عنایت فر مائے' بینکته خیال میں رہے کہان کا بہترین درجہ بچ کا درجہ بیان فر مایا اور اس امت کا بیدورجہ دوسرا درجہ ہے جس پرایک تیسرا اونيادرج بھى ہے- جين فرماياتُمَّ اَوُرَتْنَا الْكِتنبَ الَّذِيْنَ اصطَفَيْنَا الْخُ العِنى پرجم نے كتاب كاوارث اپنے چيده بندول كو بنايا ان ميں سے بعض تواپی نفوں پرظلم کرنے والے ہیں' بعض میاندرو ہیں اور بعض اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں' یہی بہت برا نفش ہے۔ یہ نینوں قشمیں اس امت کی داخل جنت ہونے والی ہیں-ابن مردو یہ میں بھنے کہ صحابہؓ کے سامنے حضورؓ نے فرمایا ''موٹ کی امت کے اکہتر گروہ ہو گئے جن میں سے ایک تو جنتی ہے باقی سر دوزخی میری بیامت دونوں سے بردھ جائے گی ان کا بھی ایک گروہ تو جنت میں جائے گا' باقی بہتر گروہ جہنم میں جا کیں گئے لوگوں نے پوچھا' وہ کون ہیں؟ فرمایا جماعتیں 'جاعتیں' - بعقوب بن پزید کہتے ہیں' جب حضرت علىَّ بن ابوطالب بيصديث بيان كرت تو قرآن كى آيت وَلَوُ أَنَّ أَهُلَ الْكِتلِب امَّنُوا وَاتَّقُوا لِخ اور وَمِمَّنُ خَلَقُنَآ أُمَّةً يَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ بَهِي رِرْ صَة اور فرمات الس مرادامت محمد علي مين بيحديث الفظول اوراس سندس بعد عر يب ب

اورستر سےاو پراو پر فرقوں کی حدیث بہت ی سندوں سے مروی ہے جے ہم نے اور جگد بیان کردیا ہے۔ فالحمد للد-

### آيَيُهَا الْرَسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ الِيْكَ مِنْ رَّيِكَ وَإِنْ لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَكُمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْضُكَ مِنَ النَّاسِ لَكُمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْضُكَ مِنَ النَّاسِ لَكُمْ النَّالِي اللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ۞ الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ۞

اے رسول پہنچاد ہے جو پچھ بھی تیری طرف تیرے دب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اگر تو نے ایسانہ کیا تو نے اللہ کی رسالت ادانہیں گی مختصے اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچالے گا' بے شک اللہ تعالیٰ کا فرلوگوں کی رہبری نہیں کرتا 🔿

سیح بخاری شریف میں ہے کہ' حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا' کیا تہارے پاس قرآن کے علاوہ کچھاوروی بھی ہے؟ آپ نے فرمایا'اس اللہ کی شم جس نے دانے کواگایا ہے اور جانوں کو پیدا کیا ہے کہ پچھنیں بجزاس فہم وروایت کے جواللہ کسی شخص کود اور جو پچھ اس سے فرمایا' اس اللہ کی شم جس نے دانے کواگایا ہے اور جانوں کو پیدا کیا ہیں' قیدیوں کو چھوڑ دینے کے احکام ہیں اور یہ ہے کہ مسلمان کا فر کے بدلے قصاضاً قتل نہ کیا جائے'' صحیح بخاری شریف میں حضرت زہری کا فرمان ہے کہ اللہ کی طرف سے رسالت ہے اور پیفیمر کے ذیب تبلیغ ہے اور ہمارے ذمہ قبول کرنا اور تابع فرمان ہونا ہے۔حضور نے اللہ کی سب با تیں پہنچادیں' اس کی گواہ آپ کی تمام امت ہے کہ فی تبلیغ ہے اور ہمارے ذمہ قبول کرنا اور تابع فرمان ہونا ہے۔حضور نے اللہ کی سب با تیں پہنچادیں' اس کی گواہ آپ کی تمام امت ہے کہ فی الواقع آپ نے امانت کی پوری ادائیگی کی اور سب سے بڑی مجلس جوشی' اس میں سب نے اس کا اقر ارکیا یعنی تجہ الوداع خطبے میں جس وقت آپ کے سامنے ہالیس ہزار صحابہ گاگر وہ عظیم تھا۔

صحیح مسلم میں ہے کہ''آپ نے اس خطبے میں لوگوں سے فرمایا' تم میرے بارے میں اللہ کے ہاں پو جھے جاؤ گے تو بتاؤ کیا جواب دو گے ؟ سب نے کہا ہماری گواہی ہے کہ آپ نے بلیغ کردی اور حق رسالت اداکردیا اور ہماری پوری خیرخواہی کی' آپ نے سر آسان کی طرف اٹھا کر فرمایا' اے اللہ کیا میں نے بہنچادیا''؟ منداحد میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس خطبے میں پوچھا کہ لوگو یہ کون سادن ہے؟ سب نے کہا حرمت والا' پوچھا یہ کون ساشہ ہے' جواب دیا حرمت والا - فرمایا یہ کون سادن ہے؟ سب نے کہا حرمت والا' پوچھا یہ کون ساشہ ہے' جواب دیا حرمت والے ہیں جیسے اس دن سام ہینہ ہے؟ جواب ملاحرمت والا فرمایا لیس تمیں اور خون و آبر و آپس میں ایک دوسرے پرایی ہی حرمت والے ہیں جیسے اس دن کی اس شہر میں اور اس میسنے میں حرمت ہے۔ پھر بار بار اس کو دہرایا۔ پھرا پی انگلی آسان کی طرف اٹھا کر فرمایا' اے اللہ! کیا میں نے پہنچادیا؟

ابن عباسٌ فرماتے ہیں' اللہ کی قشم' بیآ پ کے رب کی طرف آپ کی وصیت تھی۔ پھر حضور ؓ نے فرمایا' و کیمو ہر حاضر مخص غیرحاضر کو بیہ بات پہنچادے- دیکھومیرے بیچھے کہیں کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو-امام بخار کی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ پھرفر ما تا ہے کہ اگر تو نے میرے فر مان میرے بندول تک ند پہنچا نے تو تو نے حق رسالت اوانہیں کیا ' پھراس کی جوسزا ہے وہ ظ ہر ہے اگر ایک آیت بھی چھپالی توحق رسالت ادانہ ہوا-حضرت مجاہر فرماتے ہیں جب میکھم نازل ہوا کہ جو پچھاتر اہے سب پہنچادوتو حضور نے فر مایا' اللہ میں اکیلا ہوں اور بیسب ل کرمجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں' میں کس طرح کروں تو دوسراجملدا تر اکسا گرتو نے نہ کیا تو تونے رسالت کا حق ادانہیں کیا۔ پھر فر مایا تھے لوگوں سے بچالینا میرے ذمہ ہے۔ تیرا حافظ و تاصر میں موں بے خطرر ہے وہ کوئی تیرا کچھنہیں بگاڑ کتے اس آیت سے پہلے حضور چو کنے رہتے تھے لوگ نگہبانی پرمقرر رہتے تھے۔ چنانچ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کدایک رات کو حضور بیدار تھے۔ انہیں نینزنہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا' یارسول اللہ! آج کیا بات ہے؟ فرمایا کاش کدمیرا کوئی نیک بخت صحابی آج پہرہ دیتا' میہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے کانوں میں ہتھیار کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ جواب ملا کم سعد بن مالک ہول فرمایا کیسے آئے 'جواب دیا'اس لئے کدرات بھر حضور کی چوکیداری کروں-اس کے بعد حضور ً باآ رام سو گئے' یہاں تک کہ خرانوں کی آواز آنے کگی (بخاری ومسلم)

ایک روایت میں ہے کہ بیواقعسنا ھا ہے۔اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ نے خیمے سے سرنکال کر چوکیداروں سے فرمایا '' چاؤاب میں اللہ کی بناہ میں آ گیا' تمہاری چوکیداری کی ضرورت نہیں رہی''-

ایک روایت میں ہے کہ ابوطالب آپ کے ساتھ ساتھ کی نہ کسی آ دمی کور کھتے 'جب بیر آیت اتری تو آپ نے فرمایا' بس چیا اب میرے ساتھ کسی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں میں اللہ کے بچاؤ میں آ گیا ہوں۔لیکن میروایت غریب اورمنکر ہے۔ میدوا قعہ ہوتو مکہ کا مواور بيآييت تومدنى ب، مديندى بھى آخرى مدت كى آيت ب، اس ميں شك نہيں كد كے ميں بھى الله كى حفاظت اپنے رسول كے ساتھ ر ہی باوجود دشمن جاں ہونے کے اور ہر ہراسباب اور سامان سے لیس ہونے کے سرداران مکہ اور اہل مکہ آپ کا بال تک بیکا نہ کر سکے ابتدارسالت کے زمانہ میں اپنے چیا ابوطالب کی وجہ سے جو کہ قریشیوں کے سرداراور بارسوخ مخص تھے آپ کی حفاظت ہوتی رہی ان کے دل میں اللہ نے آپ کو محبت اور عزت ڈال دی' پیمجت طبعی تھی شرعی نتھی اگر شرعی ہوتی تو قریش حضور کے ساتھ ہی ان کی بھی جان کے خواہاں ہوجاتے -ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی نے انصار کے دلوں میں حضور کی شری مجت پیدا کردی اور آپ انہی کے ہاں چلے گئے -اب تو مشرکین بھی اور یہود بھی مل ملا کرنگل کھڑ ہے ہوئے 'بڑے بڑے ساز وسامان تشکر لے کرچڑ ھدوڑ نے کیکن بار بار کی ناکامیوں نے ان کی امیدوں پریانی بھیردیا۔اس طرح خفیہ سازشیں بھی جتنی کیں' قدرت نے وہ بھی انہیں پرالٹ دیں۔ادھروہ جادوکرتے ہیں'ادھر سورہ معو ذتین نازل ہوتی ہےاوران کا جادواتر جاتا ہے-ادھر ہزاروں جتن کر کے بگری کے نثانے میں زہرملا کرحضور کی دعوت کرے آپ کے سامنے رکھتے ہیں'ا دھراللہ تعالیٰ اپنے نبی کوان کی دھو کہ دہی ہے آ گاہی فرمادیتا ہے اور یہ ہاتھے کا منتے رہ جاتے ہیں-

اوربھی ایسے واقعات آپ کی زندگی میں بہت سار نظرآتے ہیں-ابن جریر میں ہے کہ'ایک سفر میں آپ ایک درخت تلے جو صحابہ اپنی عادت کےمطابق ہرمنزل میں تلاش کر کے آپ کے لئے چھوڑ دیتے تھے دوپہر کے وقت قبلولد کررہے تھے تو ایک اعرابی اعلیا تک آ نکلا' آپ کی تلوار جواسی درخت میں لٹک رہی تھی' اتا ہی اور میان ہے باہر نکال لی اور ڈانٹ کر آپ سے کہنے لگا' اب بتا کون ہے جو مختمے بچا الے؟ آپ نے فرمایا'اللہ مجھے بچائے گا'اس وقت اس اعرابی کا ہاتھ کا بینے لگتا ہے اور تلواراس کے ہاتھ سے گرجاتی ہے اور وہ درخت سے مکراتا ب جس ساس كاد ماغ ياش باش موجاتا باورالله تعالى بيآيت اتارتا ب-"

ا بن آبی حاتم میں ہے کہ جب حضورً نے بنونجار سے غزوہ کیا - ذات الرقاع تھجور کے باغ میں آپ ایک کنوئیں میں پیراٹکا ئے بیٹھے تھے' جو ہنونجار کے ایک مختص وارث نامی نے کہا' دیکھو میں محمد (ﷺ ) کوتل کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا میں کسی حیلے ہے آپ کی تلوار لے اول گااور پھرایک ہی وارکر کے پار کردوں گا - بہ آپ کے پاس آیااورادھرادھری باتیں بناکر آپ سے تلوارد کیھنے کو ماگی، آپ نے اسے دے دی کیکن تلوار کے ہاتھ میں آتے ہی اس پراس بلا کالرزہ چڑھا کہ آخرتلوار سنجل نہ کی اور ہاتھ ہے گر پڑی تو آپ نے فرمایا' تیرے اور تیرے بدارا دے کے درمیان اللہ حاکل ہو گیا اور بیآیت اتری - حویرث بن حارث کا بھی ایباقصہ مشہور ہے-

ا بن مردویه میں ہے کہ''محابہ کی عادت تھی کہ سفر میں جس جگہ تھبرتے' آنخضرت علیہ کے لئے گھنا سایہ دار بڑا درخت چھوڑ دیتے کہآپای کے تلے آ رام فرمائیں'ایک دن آپای طرح ایسے درخت تلے سو گئے اور آپ کی تلواراس درخت میں لنگ رہی تھی - ایک مخص آ گیااور تلوار ہاتھ میں لے کر کہنے لگا'اب بتا کہ میرے ہاتھ سے تخفے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا'اللہ بچائے گا "تلوارر كهدے اور وہ اس قدر بيب ميس آ گيا كھيل كلم كرنا بى بيرى اورتكوار آپ كے سامنے ڈال دى '-اور الله نے بير آيت اتارى كه الله يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ مسنديس ہے كە د حضورً نے ايك موفى آ دى كے پيك كى طرف اشاره كر كے فرمايا اگريداس كسوايس موتا تو تیرے لئے بہتر تھا-ایک شخص کوصحابہ پکڑ کر آپ کے پاس لائے اور کہا' بیآ پ کے قبل کاارادہ کرر ہاتھا' وہ کا پننے لگا- آپ کے فرمایا' گھبرا نہیں' چاہے تو ارادہ کرے لیکن اللہ اسے پورانہیں ہونے دے گا''۔ پھر فرما تا ہے تیرے ذمہ صرف تبلیغ ہے' ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے' وہ كافرول كومدايت نبيس دے كا - تو پہنچادئے حساب كالينے والا الله تعالى ہى ہے-

قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْ حَتَّى ثُقِيْمُوا التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أَنْزِلَ اِلۡيَكُمُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيرً مِّنْهُمْ مِنَ ٱلْنُولِ النَّكِ مِنْ رَبِيكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقُومِ الْكَفِرِيْنَ ۞ إِنَّ الَّذِنْنِ الْمَنُولَ وَالَّذِيْنِ عَادُوا وَالصَّبُّونَ وَالنَّصَارِي مَنْ امَنَ بِاللَّهِ واليومر الاخسر وغمل صالحا فلا تخوف عكيهم ولا

کهددے کیاے اہل کتابتم درامل کی چیز پنہیں ہو جب تک کرتوریت وانجیل پراور جو پھے تہاری طرف رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ ہوجاؤ۔ جو پھھ تیری جانب تیرے رب کی طرف ہے اترا ہے وہ ان میں ہے اکثر کوشرارت اورا نکار میں اور بھی بڑھائے گا ہی' تو تو ان کافروں بڑمکین نہ ہو 🔾 مسلمان بیہودی

ستارہ پرست نصرانی کوئی ہو جوبھی اللہ یراور قیامت کے دن پرایمان لائے 'ومحض بے خوف رہے گا اور بالکل نے م ہوجائے گا 🔾

آخری رسول پر ایمان اولین شرط ہے: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۸ - ۱۹) الله تعالی فرما تا ہے کہ یہود ونصاری کمی دین پرنہیں جب تک کہ اپنی کتابوں پر اور الله کی اس کتاب پر ایمان نہ لا کیں لیکن ان کی حالت تو یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن اثر تا ہے 'یہ لوگ سر شی اور کفر میں ہوھتے جاتے ہیں۔ پس اے نبی تو ان کا فروں کے لئے حسرت وافسوس کر کے کیوں اپنی جان کوروگ لگا تا ہے۔ صابی نفر انہوں اور مجوسیوں کی ہے دین جماعت کو کہتے ہیں اور صرف مجوسیوں کو بھی۔ علاوہ ازیں ایک اور گروہ تھا' یہود اور نصار کی

قادہ گہتے ہیں بیزبور پڑھتے تھے۔ غیرقبلہ کی طرف نمازیں پڑھتے تھے اورفرشتوں کو پوجتے تھے۔ وہب فرماتے ہیں اللہ کو پہنے نتے اپنی شریعت کے ان میں کفر کی ایجا زئیس ہوئی تھی 'بیٹراق کے مصل آباد تھے' بلوٹا کہے جاتے تھے' نبیوں کو مانتے تھے' ہرسال میں تھیں روز سے تھے۔ اس کے سوااور قول بھی ہیں چونکہ پہلے دوجملوں کے بعدان کا ذکر آبا تھا' اس لئے رفع کے ساتھ عطف ڈالا۔

دونوں مثل مجوسیوں کے تھے۔

ان تمام لوگوں سے جناب باری فرما تا ہے کہ''امن وامان والے بے ڈراور بے خوف وہ ہیں جواللہ پراور قیامت پرسچا ایمان رکھیں اور نیک اعمال کریں اور بینا کمکن ہے جب تک اس آخری رسول تھا تھے پرایمان نہ ہوجو کہ تمام جن وانس کی طرف اللہ کے رسول بنا کر ہیسے گئے ہیں۔ پس آپ پرایمان لانے والے آنے والی زندگی کے خطرات سے بے خوف ہیں اور یہاں چھوڑ کر جانے والی چیزوں کی انہیں کوئی تمنا اور صریت نہیں۔ 'سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس جملے کے مفصل معنی بیان کردیئے گئے ہیں۔

لَقَدُ اَخَذُنَا مِيْفَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ وَارْسَلْنَا اللّهِمْ رُسُلًا اللّهُمْ رُسُلًا اللّهُمْ وَرُسُلًا اللّهُمُ اللّهُمُوى الْفُسُهُمُ فَوْرِيْقًا كَا لَهُ وَكُورِيْقًا كَا لَهُ وَكُورِيْقًا اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ہم نے بالیقین بنواسرائیل سے عہد و پیان لیا اوران کی طرف رسولوں کو بھیجا' جب بھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کرآئے جوان کی اپنی منشاء کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تو تکذیب کی اورا یک جماعت کوتل کردیا O اور بچھ بیٹھے کہ کوئی سزانہ ہوگا۔ پس اندھے' بہرے بن بیٹھے۔ پھر الندان پر متوجہ ہوا۔ اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر اندھے' بہرے ہوگئے۔ اللہ ان کے اکٹر اندھے' بہرے ہوگئے۔ اللہ ان کے انکمال کو بخو بی دیکھنے والا ہے O

سیاہ عمل میہود اور نصاریٰ: ﴿ ﴿ آیت: ۷۰-۱۱) اللہ تعالیٰ نے میہود ونصاریٰ سے وعدے لئے تھے کہ وہ اللہ کے احکام کے عامل اور وحی کے پابندر ہیں گے۔ لیکن انہوں نے وہ میثاق توڑ دیا۔ اپنی رائے اور خواہش کے پیچھے لگ گئے 'کتاب اللہ کی جو بات ان کی منشاء اور رائے کے مطابق تھی مان لی۔ جس میں اختلاف نظر آیا ترک کردی' نہ صرف اتناہی کیا بلکدر سولوں کے مخالف ہو کر بہت سے رسولوں کو جھوٹا بتا یا اور بہتیروں کو تی بھی کردیا کیونکہ ان کے لائے ہوئے احکام ان کی رائے اور قیاس کے خلاف تھے۔ استے بڑے گناہ کے بعد بھی بے فکر ہو کر بیٹھے رہے اور سمجھ لیا کہ جمیں کوئی سز انہ ہوگی لیکن انہیں زبر دست روحانی سز ادی گئی یعنی وہ حق سے دور بھینک

دیئے گئے اوراس سے اندھے اور بہر بے بنادیئے گئے' نہ ق کوسنیں اور نہ ہدایت کو دیکھے کیس کیکن پھر بھی اللہ نے ان پر مہر بانی کی' افسوس اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر حق سے نامینا اور حق کے سننے سے محروم ہی ہو گئے - اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے- وہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کامستحق ہے-

### لَقَدْ كَفَرَالَذِيْنَ قَالُوْ النَّهِ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَعُ وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِبَخِيْ السَّرَاءِ بِلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَلهُ النَّالُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ انْصَارِ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا فِلهُ النَّالُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ انْصَارِ اللهُ عَلَيْهِ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللهُ ثَالِثُ ثَلْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ اللهُ قَاحِدٌ وَإِنْ لَنَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ اللهُ قَاحِدٌ وَإِنْ لَيْمَسَّنَ كَانَتُهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَ اللهُ قَاحِدٌ وَإِنْ لَيْمَسَّنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاجُ الْفِيْوَلَ لَيْمَسَّنَ

بے شک وہ لوگ کا فرہو گئے جن کا قول ہے کہ سے بن مریم ہی اللہ ہے۔ حالانکہ خود سے نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کر وجو میرااور تہبارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جوشخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ اس پر قطعاً جنت کو حرام کر دیتا ہے اس کا ٹھکا نا جہنم ہی ہے گئے گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ۞ وہ لوگ بھی قطعا کا فرہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسراہے دراصل سواایک اللہ کے اور کوئی معبود نہیں اگر پرلوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفریر ہیں آئیس المناک عذاب ضرور پہنچیں گے ۞

خودساختہ معبود بنانا تا قابل معافی جرم ہے: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آ یت: ۲۷ ۔ ۲۷ ) نفر انیوں کے فرقوں کی بیخی ملکی ' بیقو بی نسطو رہے کے کفر کی حالت بیان کی جارتی ہے کہ بیتے بی کواللہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اللہ ان کے قول سے پاک 'منزہ اور مبرا ہے۔ آج تو اللہ کے غلام ہیں۔ سب سے پہلاکلہ ان کا دنیا ہیں قدم رکھتے ہی گہوار ہے ہیں ہی بیتھا کہ اِنّی عَبْدُ اللّٰهِ بیں اللہ کاغلام ہوں۔ انہوں نے بینیں کہا تھا کہ بیل سب سے پہلاکلہ ان کا دنیا ہیں قدم رکھتے ہی گہوار ہے ہیں ہی بیتھا کہ اِنّی عَبْدُ اللّٰهِ بیں اللہ کاغلام ہوں۔ انہوں نے بینیں کہا تھا کہ بیل اللہ کا بیٹا ہوں بلکہ اپنی غلامی کا اقرار کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی فرمایا تھا کہ میر ااور تم سب کا رب اللہ ہی ہے۔ اس کی عبادت کر و۔ اس کے ساتھ دوسر ہی کی عبادت کر و اس کے ساتھ دوسر ہی کی عبادت کر و اس کے ساتھ دوسر ہی کی عبادت کر فرا تا۔ کرنے والے پر جنت حرام ہواور اس کے لئے جہنم واجب ہے۔ جسے قرآن کی اور آ یت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کومعاف نہیں فرما تا۔ جہنمی جب جنتیوں سے کھا تا پانی مانگلیں گے تو اہل جنت کا بی جواب ہوگا کہ بیدونوں چیزیں کفار پر حرام ہیں۔ آخضرت تا بی نے نو آب کی خواب ہوگا کہ بیدونوں چیزیں کفار پر حرام ہیں۔ آخضرت تا بی نی نوم میں مادی کے مسلمانوں میں آواز لگوائی تھی کہ جنت میں فقط ایمان واسلام والے ہی جا کیں گے۔ سورہ نساء کی آ یت اِنَّ اللہ لَا لَا یَا تَعْمُ اِنْ کُلُوم میں بی وعظ بیان کیا اور فرما دیا کہ ایسے نا انصاف مشرکین کا کوئی مددگار بھی کھڑ انہ ہوگا۔ ۔ کھڑ انہ ہوگا۔ ۔

ابان کا کفر بیان ہور ہا ہے کہ جواللہ کو تین میں سے ایک مانے تھے بہودی حضرت عزیر کو اور نصر انی حضرت عیسی کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور اللہ کو تین میں کا ایک مانے تھے لیکن یہ آیت صرف نصر انیوں کے بارے میں ہے۔ وہ باپ بیٹا اور اس کلے کو جو باپ کی طرف سے بیٹے کی جانب تھا اللہ مانے تھے۔ پھران تینوں کے مقرد کرنے میں بھی بہت برا اختلاف تھا اور جرفر قد دوسرے کو کا فر کہتا تھا اور حق تو یہ ہے کہ سبھی کا فر تھے۔ حضرت میں کو اور ان کی مال کو اور اللہ کو ملا کر اللہ مانے تھے۔ اس کا بیان اس سورت کے آخر میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسی سے فرمائے گا کہ کیا تھا کہ جھے اور میری والدہ کو بھی اللہ مانو؟ وہ اس سے صاف انکار کریں گے اور اپنی اللہ علی در اصل لائق عبادت سوائے اس ذات واحد کے اور کو کی نہیں۔ لاعلمی اور بے گنا ہی ظاہر کریں گے۔ زیادہ ظاہر قول بھی بہی ہے۔ واللہ اعلی صاف انکار کریں گا ورکو کی نہیں۔

تام كانات اوركل موجودات كاسعود برق وبى ب - اگريا به الكافرانظريت باذند كالا يَتُونِكُونَ الله عَفُورٌ وَجِيمُ الله عَفُورٌ وَجِيمُ وَالله عَمُورُ وَالله عَمُورُ وَالله وَلَا الله وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

یرلوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں اس سے استعفار نہیں کرتے؟ اللہ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہر بان ہے O مسیح بن مریم سوا تیغبر ہونے کے اور کچر بھی نہیں اس سے پہلے بھی بہت پیغبر ہو بچکے ہیں اس کی ماں ایک ذکیہ عورت تھیں دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے دکھے تو کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے جاتے ہیں O



گا- پس ثابت ہوا کہ وہ بھی مثل اوروں کے بندے ہی تھے اللہ کی صفات ان میں نہ تھیں۔ دیکھے تو ہم س طرح کھول کھول کران کے سامنے اپنی جمتیں پیش کررہے ہیں؟ پھر بیکھی دیکھ کہ باوجوداس کے بیکس طرح ادھرادھر بھٹکتے اور بھا گتے پھرتے ہیں؟ کیسے گراہ نہ ہب قبول کر، ہے ہیں؟اور کیسے ردی اور بے دلیل اقوال کوگرہ میں باند ھے ہوئے ہیں؟

### 

کہددے کہ کیاتم اللہ کے سواان کی عبادت کرتے ہو جونہ تمہارے کی نقصان کے مالک نہ کسی نقع کے-اللہ بی ہے خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا 🔾 اے اہل کتاب اسپنے وین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی ہے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے بیں اور سیدھی راہ ہے ہیں 🔿

معبودان باطل: ﷺ ﴿ ﴿ آیت: ۲ ۷ – ۷۷) معبودان باطل کی جواللہ کے سواہیں 'عبادت کرنے سے ممانعت کی جاتی ہے کہ ان تمام کوگوں سے کہدو کہ جوتم سے ضررکو دفع کرنے کی اور نفع کے پہنچانے کی پچے بھی طاقت نہیں رکھے 'آ خرتم کیوں انہیں پوجے چلے جارے ہو؟ تمام باتوں کے سننے والے نتمام چیزوں سے باخبراللہ سے ہٹ کر بین عوب بے ضررو بنفع و بے قدراور بے قدرت چیزوں کے پیچے پڑجانا یہ کون کی تقلندی ہے؟ اے اہل کتاب اتباع حق کی حدول سے آ گے نہ بردھو۔ جس کی تو قیر کرنے کا جتنا تھم ہوا اتن ہی اس کی تو قیر کرو۔ انسانوں کو جنہیں اللہ نے نبوت دی ہے 'نبوت کے در جے سے معبود تک نہ پہنچاؤ۔ جسے کہ تم جناب سے تھے اللہ کی بارے میں غلطی کرر ہے ہواور اس کی اور کوئی وجہ نہیں بجز اس کے کہتم اپنی رساندوں اور اماموں کے پیچھے لگ گئے ہو۔ وہ تو خود ہی گمراہ ہیں بلکہ گمراہ کن ہیں۔ استفامت اور مدل کے داسے کوچھوڑے ہوئے انہیں زمانہ گر رگیا۔ ضلالت اور بدعتوں میں مبتلا ہوئے عرصہ ہوگیا ہے۔

ابن ابی جائم میں ہے کہ ایک شخص ان میں بڑا پابند دین تھا۔ ایک زمانہ کے بعد شیطان نے اسے بہکا دیا کہ جوا گلے کر گئے وہی تم بھی کررہے ہو۔ اس میں کیار کھا ہے؟ اس کی وجہ سے نہ تو لوگوں میں تبہاری قدر ہوگی نہ شہرت 'تبہیں چا ہے کہ کوئی نئی بات ایجاد کروا سے بھی کررہے ہو۔ اس میں کیار کھا ہے؟ اور کس طرح جگہ بہ جگہ تبہارا اذکر ہونے لگتا ہے 'چنا نچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کی بدعتیں لوگوں میں پھیلا و ۔ پھر دیکھو کہ کیسی شہرت ہوتی ہے؟ اور کس طرح جگہ بہ جگہ تبہارا اذکر ہونے لگتا ہے 'چنا نچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کی بدعتیں لوگوں میں پھیل گئیں اور زمانہ اس کی تقلید کرنے لگا۔ اب تو اسے بڑی ندامت ہوئی ۔ سلطنت و ملک چھوڑ دیا اور تنہائی میں اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہوگیا گئیں اللہ کی طرف سے اسے جواب ملا کہ میری خطا ہی صرف کی ہوتی تو میں معاف کر دیتا لیکن تو نے تو عام لوگوں کو بگاڑ دیا اور انہیں قرماؤں گا۔ ان کا بوجھ تھھ پر سے کسے شلے گا؟ میں تو تیری تو بہ تبول نہیں فرماؤں گئیں ایسان کی بارے میں ہے آتری ہے۔



بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤڈ اور حضرت عیسی بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی۔اس جبہ سے کدوہ نافر مانیاں کرتے تھے اور صدے آگے بڑھ جاتے تھے O آپس میں ایک دوسر سے کو برے کاموں کے جووہ کرتے تھے'رو کتے نہ تھے'جو پکھیجی بیرکتے تھے یقیناً وہ بہت براتھ O ان میں کے اکثر لوگوں کوتو دیکھے گا کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں'جو پکھ انہوں نے اپنے لئے آگے بھیج رکھا ہے'وہ بہت براہے۔اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ بمیشہ عذاب میں رہیں گے O اگر انہیں اللہ پراور نبی پر جونازل کیا گیا ہے'اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفارے دوستیاں نہ کرتے لیکن ان میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں O

امر معروف سے گریز کا انجام: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۸-۱۸) ارشاد ہے کہ بنوا سرائیل کے کافر پرانے ملعون ہیں۔حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت عیالی کے زبانی انہی کے زبانہ میں ملعون قرار پانچے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نافر مان سے اور خلوق پر ظالم سے - توریت انجیل زبوراور قرآن سب کتابیں ان پر لعنت برساتی آئیں۔ یہ ایپ زمانہ میں بھی ایک دوسرے کے برے کا مول کود کھتے ہے کیکن چپ چاپ بیٹے رہتے ہے درام کاریاں اور گناہ کھلے عام ہوتے ہے اور کوئی کسی کوروکتا نہ تھا۔ یہ تھا انکا بدترین فعل۔ منداحمہ میں فرمان رسول ہے کہ ''بنواسرائیل میں پہلے پہل جب گناہوں کا سلسلہ چلاتو ان کے علاء نے انہیں روکا۔ لیکن جب دیکھا کہ باز نہیں آتے تو انہوں نے انہیں دوکا۔ لیکن جب دیکھا کہ باز نہیں آتے تو انہوں نے انہیں الگ نہیں کیا بلکہ انہی کے حات تھا تھے گھاتے پیتے رہے جس کی وجہ سے دونوں گروہوں کے دلوں کوآلیوں میں نگرادیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دل بھڑا دیکے اور حضرت داؤڈ اور حضرت داؤڈ اور حضرت عیابی کی زبانی ان پراپی لعنت نازل فرمائی۔ کیونکہ وہ نافرمان اور ظالم ہے۔ اس کے بیان کے وقت حضور گیک لگائے ہوئے تھے لیکن ابٹھیک ہوکر بیٹھ گے اور فرمایا ''نہیں نہیں اللہ کی شم تم پرضروری ہے کہ لوگوں کوخلاف شرع باتوں سے دوکواور انہیں شریعت کی یابندی پرلاؤ''۔

ابوداؤد کی حدیث میں ہے کہ ''سب سے پہلی برائی بنی اسرائیل میں داخل ہوئی تھی کہ ایک شخص دوسر ہے وخلاف شرع کوئی کام کرتے دیکھا تو اسے روکتا' اسے کہتا کہ اللہ سے ڈراوراس برے کام کوچھوڑ دیئے میرام ہے۔ لیکن دوسر بے روز جب وہ نہ چھوڑتا تو بیاس سے کنارہ کشی نہ کرتا بلکہ اس کا ہم نوالہ ہم پیالہ رہتا اور میل جول باتی رکھتا' اس وجہ سے سب میں ہی سنگد لی آگئ ۔ پھر آپ نے اس پوری آیت کی تلاوت کرے فرمایا'' واللہ تم پرفرض ہے کہ بھلی باتوں کا ہرا کیکو تھم کرو' برائیوں سے روکو' ظالم کواس سے ظلم سے بازر کھواورا سے تھک کرو کرت پرآ جائے''-تر مذی اور ابن ماجہ میں بھی بیر حدیث موجود ہے-

طاقت ندر کھتا ہوتو ول سے اور بدبہت ہی ضعیف ایمان والا ہے' ۔ (مسلم)

" تم میں سے جو مخص خلاف شرع کام دیکھے اس پرفرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے منائے اگر اس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے اگر اس کی بھی

منداحم میں ہے' اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کوعذاب نہیں کرتا لیکن اس وقت کہ برائیاں ان میں پھیل جائیں اور وہ باو جود قدرت کے انکار نہ کریں' اس وقت عام خاص سب کو اللہ تعالیٰ عذاب میں گھیر لیتا ہے' ۔ ابوداؤ دمیں ہے کہ جس جگہ اللہ کی نافر مانی ہوئی شروع ہو وہ بال جو بھی ہو ان خلاف شرع امور سے ناراض ہو (ایک اور روایت میں ہاں کا انکار کرتا ہو ) وہ شل اس کے ہے جو وہ بال حاضر بی نہ ہوا ور جو ان خلاف شرع امور ہو ایسا ہے گویا ان میں حاضر ہے۔ ابوداؤ د میں ہے لوگوں کے عذر جب تک ختم نہ ہو جائیں' وہ ہلاک نہ ہول گے۔ ابن ماجہ میں ہے' حضور ؓ نے اپنے خطبے میں فرمایا' خبر دار کی محض کو میں ہوگوں کی ہیت جی بات کہنے سے دوک نہ دے۔ اس حدیث کو بیان فرما کر حضر ت ابوسعید خدری دو پڑے اور فرمانے گے افسوس ہم نے ایسے موقعوں پرلوگوں کی ہیبت مان کی۔ ابوداؤ دُر ترفری اور ابن ماجہ میں ہے' افضل جہاد کلہ جی ظالم بادشاہ کے سامنے کہد دیتا ہے۔

ابن ماجہ میں ہے کہ جمرہ اولی کے پاس صفور کے سامنے ایک فیض آیا اور آپ سے سوال کیا کہ سب سے افضل جہاد کون ساہے؟
آپ خاموش رہے۔ پھر آپ جمرہ ثانیہ پر آئے تو اس نے پھر وہی سوال کیا مگر آپ خاموش رہے جب جمرہ عقبہ پرکنگر مار پچے اور سواری پر سوار ہونے کے ارادے سے رکاب میں پاؤٹ رکے تو دریافت فرمایا کہ وہ پو چھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا مضور میں حاضر ہوں 'فرمایا حق بات ظالم باورشاہ کے سامنے کہدوینا ابن ماجہ میں ہے کہ تم میں سے کی فیض کوا پی بے عزتی نہ کرتی چاہے۔ لوگوں نے پو چھا؟ حضور یہ کیے؟
فرمایا خلاف شرع کوئی امر دیکھے اور پچھ نہ کہ تیا مت کے دن اس سے باز پرس ہوگی کہ فلال موقع پر تو کیوں خاموش رہا؟ یہ جواب و سے گو مایا خلاف شرع کوئی امر دیکھے اور پچھ نہ ہے تا میں سب سے نیادہ حقد ارتفا کہ تو بھے سے تو اللہ تعالی فرمائے گا میں سب سے نیادہ حقد ارتفا کہ تو بھے کہ کاکہ تھھ سے تو میں نے امیدر کھی اور لوگوں سے خوف کھا گیا ۔ مشدا جر ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ الشہ تا ہے۔ ان ماجہ میں ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ جا ہے۔ ان ماہر موئی تھی ہی وہی خرایا اس بلاوں کوسر پر لینا جن کی برداشت کی طاقت نہ ہو جا بن ماجہ میں ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن امریک کی آجان در بی علی موائے جوتم سے اگلوں میں ظاہر ہوئی تھی۔ ہم نے بچھاوہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کمینے آدمیوں میں سلطنت کا چلا جانا - بڑے آدمیوں میں بدکاری کا آجانا 'در بلوں میں علم آ جانا - مور سے تا ہے۔ اس حدیث کی شاہد حدیثیں ابو تعلی گی روایت سے آ ہے تا نہ نے سے آت سے کہ سے گھٹوں میں گی ان شاء النہ تو الی گھائے گوں گی گی ان شاء النہ تو الی گھائے گائے۔

پر فرماتا ہے کہ اکثر منافقوں کوتو دیکھے گا کہ وہ کا فروں سے دوستیاں گا نتھتے ہیں۔ ان کے اس فعل کی وجہ سے یعنی مسلمانوں سے دوستیاں چھوڑ کرکا فروں سے دوستیاں کچھوڑ کرکا فروں سے دوستیاں کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے لئے براذ خیرہ جمع کررکھا ہے۔ اس کی پاداش میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہوگیا ہے اور اس بناء پر اللہ کاغضب ان پر نازل ہوا ہے اور قیامت کے دن کے لئے دائی عذاب بھی ان کے لئے آگے آ رہے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے اے مسلمانو! زناکاری سے بچواس سے چھ برائیاں آتی ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ اس سے عزت و وقار رونق و تازگی جاتی رہتی ہے۔ اس سے فقر و فاقد آجاتا ہے اس سے عرفتی ہے اور قیامت کے دن تین برائیاں یہ ہیں۔ اللہ کا غضب وقار رونق و تازگی جاتی اور جہنم کا خلود۔ پھر حضور کے اس کے قرار واقی اس سے عرفتی ہے دور قیامت کے دن تین برائیاں یہ ہیں۔ اللہ کا غضب خراب کی تخیا در برائی اور جہنم کا خلود۔ پھر حضور کے اس کے ترکی خلاوت فر مائی مید صفیف ہے۔ واللہ اعلم۔

پھر فرماتا ہے اگریدلوگ اللہ پڑاس کے رسول علیہ پراور قرآن پر پوراایمان رکھتے تو ہرگز کافروں سے دوستیاں نہ کرتے اور جھپ چھپا کران سے میل ملاپ جاری نہ رکھتے - نہ سپے مسلمانوں سے دشمنیاں رکھتے ' دراصل بات یہ ہے کہان میں سے اکثر لوگ فاس ہیں یعنی اللہ اوراس کے دسول کی اطاعت سے خارج ہو چکے ہیں اس کی وحی اوراس کے پاک کلام کی آیوں کے خالف بن بیٹھے ہیں۔

## لَتَجِدَتَ اَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ اَمَنُوا الْيَهُوَدَ وَالَّذِيْنَ اَمْنُوا الْيَهُوَدَ وَالَّذِيْنَ اَمْنُوا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِيْنَ اَمْنُوا الَّذِيْنَ اَمْنُوا الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِيْنَ اَمْنُوا الَّذِيْنَ اَمْنُوا اللَّذِيْنَ قَالُوا اِنَّا نَظِرَى لَا لِلْكَ بِآنَ مِنْهُمْ وقِسِيْسِيْنَ وَرُهُبَانًا قَآنَهُمُ لَا يَسْتَحُورُونَ هَ وَرُهْبَانًا قَآنَهُمُ لَا يَسْتَحُورُونَ هَ وَرُهْبَانًا قَآنَهُمُ لَا يَسْتَحُورُونَ هَ

یتینا تو ایمان دالوں کا سب سے زیادہ دخمن یہود یوں اور شرکوں کو پائے گا اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوتی کے قریب تو یقینا آئیس پائے گا جواپے آپ کو نصار کی کہتے ہیں۔ بیاس لئے کمان میں دانشمنداور کوشدنشین ہیں اور اس وجہ سے کدوہ تکبرنہیں کرتے 🔾

یہود یوں کا تاریخی کردار: ہے ہی (آیت: ۸۲) ہے تہ یہ اوراس کے بعد کی چارآ یتین نجاشی اوران کے ساتھیوں کے بارے ہیں اتری
ہیں۔ جب ان کے سامنے جبشہ کے ملک میں حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم پڑھاتو ان کی آنکھوں ہے آنسو
جاری ہو گئے اوران کی داڑھیاں تر ہوگئیں۔ بیخیال رہے کہ یہ آیتیں مدینے میں اتری ہیں اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بیواقعہ ہجرت سے
ہیلے کا ہے۔ یہ می مروی ہے کہ یہ آیتیں اس وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جے نجاشی نے حضور کی خدمت میں بھیجاتھا کہ وہ آپ سے
ملیں 'ماضر خدمت ہوکر آپ کے حالات وصفات دیکھیں اور آپ کا کلام شیں۔ جب بی آپ ہے سے ملے اور آپ کی زبان مبارک سے
قرآن کریم نا تو ان کے دل نرم ہو گئے۔ بہت روئے دھوئے اوراسلام تبول کیا اور واپس جا کر نجاشی سے سب حال کہا۔ نجاشی انہ ہوگئے۔ یہاں بھی بیخیال رہے کہ یہ بیان صرف سدی رحت اللہ علیکا
ہے اور سے خور کر حضور کی طرف ہجرت کر کے آنے گئے کین راستے میں ہی انقال ہوگیا۔ یہاں بھی بیخیال رہے کہ یہ بیان صرف سدی رحت اللہ علیکا
ہے اور سے خور کر دوایت سے بیٹا بت ہے کہ وہ جبشہ میں ہی سلطنت کرتے ہوئے فوت ہوئے۔ ان کے انقال والے دن ہی حضو نے صحابہ کو ان ان کی نماز جناز و ما کرانے ان کی نماز جناز و ما کبانے اورا کی۔

بعض تو کہتے ہیں اس وفد میں سات تو علماء تھے اور پانچ زاہد تھے یا پانچ علماءاور سات زاہد تھے۔ بعض کہتے ہیں بیکل پچاس آدی تھے اور کہا گیا ہے کہ ساٹھ سے پچھاو پر تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بیستر تھے۔ فالنداعلم-حضرت عطار حمۃ الندعلیہ فرماتے ہیں'جن کاوصاف آیت بین بیان کئے گئے ہیں' بیاال حبشہ ہیں۔ مسلمان مہاجرین حبشہ جب ان کے پاس پہنچ تو بیسب مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت قادہ رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں' پہلے بید مین عیسوی پر قائم تھے لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور قرآن کریم کو سنا تو فور أ سب مسلمان ہو گئے۔

امام ابن جریر کا فیصلدان سب اقوال کوٹھیک کردیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیآ بیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن میں بیہ اوصاف ہوں خواہ وہ حبشہ کے ہوں یا کہیں ہے۔ یہود یوں کومسلمانوں سے جو بخت دشنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سرشی اورا نکار کا مادہ زیادہ ہے اور جان بوجھ کر کفرکرتے ہیں اورضد سے ناحق پراڑتے ہیں۔حق کے مقابلہ میں بگڑ بیٹھتے ہیں حق والوں پر حقارت کی نظریں ڈ التے ہیں-ان سے بغض و پیرر کھتے ہیں-علم سے کورے ہیں-علماء کی تعدادان میں بہت ہی کم ہےاور علم اور ذی علم لوگوں کی کوئی وقعت ان کے دل میں نہیں۔ یہی تھے جنہوں نے بہت سے انبیاء علیهم السلام کوقل کیا خود پیغیر الزماں احمر مجتبیٰ حضرت محمد عظی کے آل کا ارادہ بھی کیا اور ا یک دفعنہیں بلکہ بار بارآ پ کوز ہردیا آپ پر جادو کیا اور اپنے جیسے بد باطن لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کرحضور کر حملے کئے لیکن اللہ نے ہر مرتبہ انہیں نامرادونا کام کیا- ابن مردویہ میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جب بھی کوئی یہودی کسی مسلمان کو تنہائی میں یا تا ہے اس کے دل میں اس کے قتل کا قصد پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسری سند سے بھی بیرحدیث مروی ہے لیکن ہے بہت ہی غریب۔ ہاں مسلمانوں سے دوی میں زیاد ہ قریب دہ لوگ ہیں جوایخ آپ کونصاریٰ کہتے ہیں-حضرت سے علیہ السلام کے سیج تابعدار ہیں-انجیل کے اصلی اور سیحے طریقے پر قائم ہیں-ان میں ایک حدتک فی الجمله مسلمانوں اور اسلام کی محبت ہے۔ یواس لئے کدان میں زم دلی ہے جیسے ارشاد باری ہے وَ حَعَلْنَا فِي قُلُوب الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَّرَحُمَةً الخ-يعنى حضرت عيسى عليه السلام كة تابعدارون كه دلون مين جم نے نرمی اور رحم و ال دیا ہے ان كی كتاب میں تھم ہے کہ جو تیرے داہنے گال پڑھیٹر مارے تو اس کے سامنے بایاں گال بھی پیش کردے۔ ان کی شریعت میں لڑائی ہے ہی نہیں۔ یہاں ان کااس دوسی کی وجہ یہ بیان فر مانی کمان میں خطیب اور واعظ میں - قِسِینُ اور قِسٌ کی جمع قِسِینسِینَ ہے قُسُوسٌ بھی اس کی جمع آتی ہے رهبان جمع ہےراہب کی راہب کہتے ہیں عابد کو- بدلفظ متنق ہےرہب سے اور رہبت کے معنی ہیں خوف اور ڈر کے- جیسے را کب کی جمع ركبان ہے اور فرسان ہے امام ابن جريرٌ فرماتے ہيں مجھى رُهُبَان واحد كے لئے آتا ہے اوراس كى جمع رَهَابِيُنَ آتى ہے جيسے قُرُبَان اور قَرَابِين اور جَوُزَان اور جَوَازِيُنِ اور بھی اس کی جع رَهَابِنَه بھی آئی ہے عرب کے اشعار میں بھی لفظ رہبان واحد کے لئے آیا ہے۔حضرت سلمان دضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مخض قِسِّینُسِینُنَ وَ (ُهُبَانًا پڑھ کراس کے معنی دریافت کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں قِسِّینُسِینُ کو خانقابول اورغيرة بادجكبول مين چهور - مجهة رسول الله علية في صديقين و رُهُبَانًا برُ هايا ب (بزاراورابن مردويه) الغرض ان ك تین اوصاف پہال بیان ہوئے ہیں-ان میں عالموں کا ہوناان میں عابدوں کا ہوناان میں تواضع 'فروتی اور عاجزی کا ہونا -

الله تعالیٰ کا ہزار ہزارشکر ہے محض اس کے فضل و کرم لطف و رحم سے تفسیر محمدی کا چھٹا پارہ بھی ختم ہوا - اللہ تعالی اسے قبول فر مائے اور ہمیں اس سے دونوں جہان میں فائدہ بخشے - آمین!